

اِسلامات مبر و إسلام آباد

unisiet

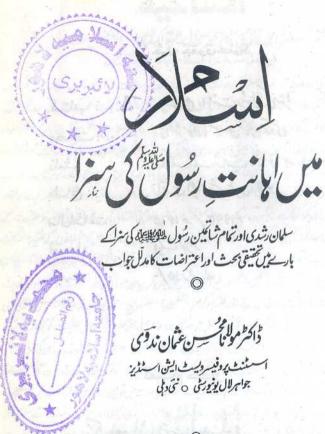

اسلامک بکت شاپ نیس مجده اسلام آباد

#### افتتاحيه

# ولام محدوا جرغازي واركور جزل وقواكيدي - انزيشال المك ينوري والحرام فيصل مجد، إسلام آباد - باكتان

اسلام كا شاعت اوراست ملم كى وصدت اور يجهتى كى واحد بنيا وذات رسالت مآب منل الدمايو للم مسلمانوں کا تعلق اُورد استگی ہے . اگر یتعلق کرور پڑجائے تو اس کمنفی اٹرات است سلم کی وحدت اور بجہتی کے ا تدا تقر ملانوں کے دین وایان ربھی پڑتے ہیں جس کلر کی نتیادیرا نسان اسلام میں اخل ہوتا ہے اس کام لالامول دوعقيدول كاعلان واعتراف سيء يعني ذات بارى تعالى توجيدا ورحضو عليالمقلاة واسكام كى رسالت كاغير شروط اقرار ذات رسالت آب سے اس دابستی کوئیت ایمنی اور دیمیا بنانے میں جوچیز سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہ ووعشق رئول كا وات برايك ال ونياكى برجيزك بارسين مسالحاندويه اختيار كما بعدادراي برمقاد اوروائلي كوقر إن كرسكتاب بكين ووسركار دوعالم سل نشرطيه ولم التي انتهائي كمرى اورانها في صنبوط معتبيت ك بارم مي كونى صالحت نبين كركماً. يه والبنكي محض كمي جذباتى وعيت كي نبين ب بلكه اس كامشا ول يحتقيده القافت قانون اورتهذيب وتمدن عيراً كم القلق ب. اسلام من مرجيز كاآخرى اورحق حوالر حصور ملي القلاة والتلام كأات گرای ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں جی واضح اور غیرمبہم انداز میں بار بار بیان ہوتی ہے۔ سنست درمول اور احادیث مين جي يات ذين شين كواني كي ب اورفقهاء كرام متكلمين المفسري المحدَّمين بلكه عامرًان سس كامجياس يرروزا ول اتفاق راب كرمرايا قول يافعل جوسركار دوعالم ملى الأهلية ولم كاس حشيت كومجروح ياشاكر كن كوشش كراسالم كفلاف ايك بفاوت بين HIGH TREASON كمتروف يحبى مزامة توبين رسالت كى يرز أكمى جذاتى بنياد رينبيل بلكيداسلام كيعقيده ، قانون اورتهذيب تدن كالمنطق تقاضا ب منسانوں کاس امر ہمیشے اتفاق رائے کرایک اسلامی ریاست میں تو بین رسالت کا ارتکاب ایک منظمین فوجدارى جرم ہے جس كى سزاموت ہے۔ پاكسان كى وفاقى شرعى عدالت ، قوى المبلى اور سينث سب في متفقه طور راس قانون کانیا در فیصلے دیے . مزید رآن بمغر کے مسلال سید المجموع اس اصول کی بار بار لیے اجماع عمل سے "اليدكر يك ين فازى علم الدين شيد اغازى عباد تقيم شهيدا دراس بابيرك وكر صرات كارنامول كرباري ين رصغيري لمت المريد كاجتماعي وقف اور رعمل كمى ، وصكا جيها نهيس ب عكم الامت علام اقبال فالمواعم مختطی جناح اور تحریک پاکستان کے دگر قاتمین کے مبایات ریکارڈ پر موجود ہیں بن میں اُضوں نے ان شداء کے کارناموں کواسلامی شریعت کے لازی تعاصے کے طور یوی جانب قرار دیا۔ براے دکھ اُورافوس کی بات ہے کہ آج بعض وگ اواقفیت؛ اسلام دیمنی مغربیت سے مرعوبیت یا

#### جُله حقوق محفوظ

كتاب: اسلام مي المنت رئول كي سزا مصنف: و و اكثر مولانا محسن عمان ندوى نامشر الملك بك ثاب يصل مجد اسلام آباد طابع المات اعجاز بزشر الهور سال اشاعت: ۱۳۱۵ هر ۱۹۹۳ تعداد ا ايك بزار قيمت : - ۱۵/ روپ

#### تشيمكار

بک و م لڈ رہائی شاہد نے:

 ۱۱رای ، ہما بلازا۔ بیواییا۔ اسلام آباد
 راحت ارف :
 گنج بخش دوڈ۔ لاموں

# بيش لفظ

### دُ اکرْ مولانا مبتدعبد التُدعباس ندوی سابق استاذ أمّ القری بونیورسٹی مکر کمرمہ

ربیغام برائے نفرت وہزاری کا اعلان اصل بیغام کی تحقیہ بے رسول پرسب وشتم

کرنے والا دراصل اس کی رسالت سے اپنی برأت وانکار کا اظہار کرتا ہے۔
رسول اسلام رصلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی دربیدہ دمن بدیخت اپنی نفرت کا اظہار کرتا ہے تواکس لئے نہیں کے آپ کا نام محد ریا یا کہنا وا مہاتنا) تھا یا آپ عرب کے رہنے والے تھے ، یا قریش کے قبیلا کے تھے ، یا آج سے ڈیڑھ ہزار برسس پہلے بیدا ہوئے تھے ۔ وہ دراصل اس دین سے بغاوت ظام کرکتا ہے جس کوبر پاکرنے کے لئے آپ آئے اس کواس دوشن سے کدورت ہے جو آپ کے ذریعہ پھیلی وہ ال لؤگوں سے اپنے بغض وعداوت کا اعلان کرتا ہے جنھوں نے آپ کا ساکھ دیا اور اسے سے بی مرق سے مات ادری اس مرق سے مات ادری اس مرق سے مات ادری اسلام سے مرق سے مات ادری اس مرق سے مات ادری اس مرق سے مات ادری اسلام سے مرق سے مات ادری سے اپنے بغض وعداوت کا اعلان کرتا ہے جنھوں نے آپ کا ساکھ دیا اور

آی کے متن کے لیے قربانی دی خواہ یہ حرکت ایک بالنیتے نے اس سے کی ہو کہ وہ بھی قدآ ورول کی نگاہ اپنی
طرف متوج کرے ، خواہ اس لئے کی ہوکہ ان ہزارول کینہ پرور تاریخی میں بھٹکنے والے چگاڈر کی
سے خواج تحیین وصول کرئے جورونٹنی کے دشمن ہیں ۔ سبب جو بھی ہو ۔ سگراس کا فعل ایک
برترین محرم اور باغی کا فعل ہے۔ اورجس کی سنراعقل ، نقل ، علی اور دواج ہر لحاظ سے
قتل ہے ۔ درہا اُذا دی محرک تو پر و تقریر لو اس عالمی اصول کو غلط مفہوم ہیں بیش کرناعقل ودلنائی
پرظلم ہے۔ اُزادی کی تعریف بہ ہے کہ دوسروں کی آزادی مجروح نہ ہو۔ کروڑوں اسانوں

からいといいというか

ان نی حقوق کے نام نہاؤ مغربی علرواروں کے یو دیگینڈہ کی وجہ سے اسلام کے اس حکم کے بارسے میں شہات کا اظہار کرنے گئے ہیں۔ اگر وشمنان اسلام کے پر ویکنٹ سے سے ڈرکر اسلام کے احکام کو بدلنے یا منٹو فرخ کے کا بیاب کی سلسلہ ایک بارشروع ہوگیا تو بھر اس کی کوئی انتہاء نہ ہوگی قرآن پاک نے پہلے بخروار اور لیہ کہ بہود نصاری سلسلہ ایک بارش وع ہوگیا تو بھر اس کی کوئی انتہاء نہ ہوگی قرآن پاک نے بارش مان بوتی ہے جب نصاری سلام کے خاتم وارپ سلام سے اپنا ناقا تو اگر کو ان کی تعاقب اور در شکو اپنالیس خاتم بارت ہے کہ اسلام کے تعاقب وارپ اسلام کے تعاقب وارپ بھروری انسوراسے بنیادی طور پر اسلام کے تعاقب کی ورپ انسوراسے بنیادی طور پر منزی بھروری انسوراسے بنیادی طور پر منزی بیاب کی اسلام کے مانسی کی جائیں بی کو آج کا لا دین منزی سے زدہ منزی سے سالے می کوشش فنول ہے کو اسلامی ادکام کی وہ تعبیری کی جائیں بی کو آج کا لا دین منزی سے ندہ منزی سے سے مناس ہے۔

ان مالات میں صرورت اس بات کہ ہے کا سلام کے ان احکام کو وضاحت کے ساتھ معقول دلا آل ہے مے ڈنیا کے مُا صنے بیش کردیاجائے یہ اکد کم از کم وہ لوگ جو کچھ نہ کچھ عدل وانصاف رکھتے ہوں وہ اسلام کے اس حکم کو سمجھیں اور اس کی بنیاد جن عقائد وتصورات رہے وقہ وضاحت کے ساتھ ان کے سامنے آسکیں۔

می خوشی کے کہ اسلاک بک شاپ ڈاکٹو محسن ٹانی کا یہ وقیع گنا پیشا کے کر رہی ہے جس میں وہ تمام فقی دلائل اختصار کے ساتھ بیان کرفیے گئے میں ہواس متفق علیا اسلامی انصول کے بارہ میں فقی کا بول میں موجود میں بھے امید ہے کہ اس کا بچے کے مطالعہ ہے وہ تمام غلط نہیاں دور ہوجاتیں گی ہو تو نہاں رسالت کے قانون کے بار میں پھیلائی جارہی ہیں۔

یهاں بیات قالِ ذکرے کہ توجین رسالت کے قانون پر بیشتر احتراضات کی نمینا دوہ غلط رقبہ ہے جولیس اور تعقیقی عملے کے اہل کارول کی طرف ہے اپنایا جاتا ہے ۔ جو غلطیاں اور زیادتیاں انگریزی ضابطہ فوجداری کے نفاؤے بیدا ہوتی ہیں۔ ان کو بڑی صفاتی ہے اسلام کے کھالتہ ہیں ڈال دیاجا با ہے۔ بجائے اس کے کہم اپنے موجودہ عدالتی ضابط اور تفتیقی ڈھانچے کو بہتر بنایں۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑی ہوشیاری اور چاہدے تی سے ان کمزور اور کے متاثرین کے غیظ و غضب کا اُرخ اسلام کی طرف موڑنے کی کوشش کی ہے ۔ میں اسلام

> إسلام آتباد ٥ مارچ ١٩٩٣

### مقام

ڈاکٹر مولانا کسید خمداجتیا، ندوی پروفیسروصدرشویئر کی کشیر پونیوسٹی، مری نگر بسم التّٰہ الرِّمَن الرحِیم

تشکیل عالم کے آغازے قامداور پیغام رسال کو اہمیّت احترام اوراس کے المواد کی ایک خاص بینیت مامسل رہی ہے۔ خواہ پیغام برمزاج ور تبرکے مطابق ہو بیا خالف پیغام بر کی قدرومنزلت کو آئج نز آنے دی گی، اگر کبھی کسی نے اس تم وریت کیرمکس کوئی اقدام کیا تواس کو اچھی نظرے نہیں دیکھا گیا۔ اور اگر کوئی بیغام الہٰی نے کرمیوٹ کیا گیا تو وہ نبی ورسول کہلایا۔ بہت سی قوموں نے جھٹلایا ایذا بہونیایا، قبل کا ارتکاب جرم بھی کیا جس کی پادائش ہیں عذاب وغضب کی شکار ہوئیں ، لیکھی خوت اور پیغام رسانی کی اہمیّت اور قدر وقیمت مسلم رہی۔

اسلام نے اس کے احترام اور قدرافزائی میں اضافہ کیا، اور اس کے جائز واہم مقام کو اجا گرکیا، اسی بنا پر رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی فتبت، احترام اوران سے والمهانہ وارفتگی کومزوری قرار دیا۔ عدمیث تشریف میں اس کی صاف نفظوں میں وضاحت کردی گئی۔ "لن یومی احد کو حتی اکون اُحب المیدمن میں اس کے والدین، اولاد اور کری شخص برگزیمی مہیں ہومکتا جب نک کرمیں اس کے وات، اس کے والدین، اولاد اور

برازیز جیزے زیادہ محبوب نہوں !! برعقیدہ اور ایمان محابد کرام رضی السّرعنیم کے دگ دیے بین سرایت کرکیا محال ان کی عبت اور تُنفظی کے واقعات ومناظر سیرت وسوانح کی کتا اول میں بھرے براے ہیں اوروہ کے تلوب کو فحروح کرویٹا اُزادی نیں ہے۔

وہیدالدین خاں اس بات کو نہیں سمجے اور وہ آزادی تقریر کا پیدائتی تی ایسے شخص کو دبنا چاہتے ہیں جو دو سروں کی آزادی برحملہ آور ہے، ان سے کہیے کہ آزادی تقریر سے فائدہ اکا کر وہ لال قلد کی جست برکھڑے ہوکر گاندہ جی ، نہروجی ، اندراجی کو مغلظات سنائیں ، بجر پولیس ان کو بتا دے گی کہ آزاد کی تقریر اور آزاد کی تحریر کے صدود کیا ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لندن کے ہائیڈ پارک ہیں اسپیکر کار نرمیں آزاد کی تقریر کا مظاہرہ موتا ہے۔ جو چاہے جی کو بھی چاہے گا بیاں دے ، مگر وہاں بھی شرط ہے۔ حضرت مربح اور ملک وفق کے ضاف ایک حرف زبان سے نہ نکا ہے۔

مولاناڈ اکر محن عثانی نے اس مسلا پر اصوبی اور علمی گفتگو ک ہے، قرآن کریے کہ آبیات، صحاح کی احادیث ائم مظرم بسب کے اقوال ، است کے تعامل ، کوشرح وبسط کے ساتھ بیان کیا ہے ، جذباتیت سے الگ محکر ایک عالمانہ انعان میں خالص علمی دلائل بیش کئے ہیں۔ مجھے یہ بات پر خدراتی کی کہ ایک ایسے مسلم کا بومسلمان کو چراع یا کر دے اور خ وغفے سے مجرد سے ، اکفون نے دانشوران سنجیدگ سے ، گفتر نے دماغ ، سنجیدہ قسلم سے تجزیر کیا ہے ۔ ایک لائق پر وفیسر جس طرح این بات دلائل سے ثابت کرتا ہے ، توالوں سے گفتگو کرتا ہے ، اورامول ومنطق کی روشنی میں موضوع اور معروضی انداز میں بات کرتا ہے ، اکس کا انتجا نور یہ قریر ہے۔

بیکن اس تحریرین ایک عیب بھی ہے کہ ان کا خطاب ایسا ہے جو صرف کسی عالم دین، جو یائے حتی اور کسنجیدہ الشان کے لیے مناسب تھا۔

جیدراً باد ۱۸ اکتوبر ۱۹۸۱ء

دة اكام ولاناكيتد، عبدالته عباس ندوى

"موجودہ زمانے میں مسلانوں کا عام خیال پر موگیاہے کر پینمبر کے ساتھ گئے۔ گئے ہاں کا استہزار ایک ایسا جرم ہے جوعلی الاطلاق طور پر فیرم کو واجب الفتل بنا دیتاہے . . . اس قسم کا مطلق نظر پر شرعی اعتبار سے بے بنیا دہے اسلام میں اس کے لئے کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں سے یہ زارسال جون ۱۹۸۹ء)

مولانا وحیدالدین خان صاحب بیغیری الاگتانی، مسلانون کی دلا زاری اور عقیده کے استہزاد کو اُزاد دی رائے کہتے ہیں اور اس طرح وہ یہودونصاری اور اسلام وشمی عتاصر کی صفول میں کھڑے ہوکران کے حالی و ہمنوا نظر آتے ہیں، اُزادی رائے کے بارے ہیں ان کے الفاظ یہ ہیں:

" امتحان کی اس دنیا میں جہاں ہرایک کو اُزادی ہے آب کسی کو اس پر بہور نہیں کر سکتے کر وہی الفاظ بوئے جو آپ چاہتے ہیں کہ بولا جائے ۔۔۔۔ موجودہ زمانہ میں اُزادی فکر خیراعلیٰ کی جیشت رکھتی ہے "

دالرسال جولائی ۱۹۸۹ء)

مولانا و جدالدین خال صاحب کی بد دلیل کننی گراه کن اوراً زادگ رائے کے
بنیادی نفورسے فقف ہے کہ وہ ایسی اُڈاد کی فکر کو " خبراعالی " کہتے ہیں کر جس کے ذریعہ
پیغمبروں، عقیدوں اور مسالح افکاروا قدار کی تفقیک واستہزاد اورابطال کیا جائے، جبکہ
اُڈاد کی رائے کا تقور جس تہذیب نے دیا ہے اس بیں مطلق اُزادی کا و تو دنہیں ہے اور
پیغمبرومصلح بن تو در کمنار قوئی اور رسیاسی فائدین پر تنقید کی ایسی مطلق اُزادی کا تصور نہیں با با جاتا، وہ ان خیالات کا اظہار اپنی تحریروں کی تہوں بیں لیسٹ کر کرتے ہیں کھجہ رسیا جاتا ہو اور خوشی عقیدہ مسلمانوں اور عام قاری کو حقائق اور خبر فیرس ہوتے ہیں، فلا

شوابد ومثالیں زبرنظر سال میں ذکر کی گئی ہیں۔ تہجی ایسا بھی ہواکد اگر کو فی محابی اپنے کاروبار ' تجارت او ۔ باخبانی و کاشت ہیں منہ کس ہوکر لمہ بحر خدا اوراس کے رسول صلی التُرعِلہ مِنّم کے خیال سے خافل ہوگئے تواخوں نے نب کومنا فقین ہیں شامل سمجھا۔ اوراس بارے ہیں رسول اللہ صلی التُرعلیہ ویکم کی جانب فوری طور پر رجوع کیا۔ حضرت عمرفاروق کا واقعہ شہور ومعروف ہے۔

اسلام کے اس واضح اور بین حکم وطرز عل کے بعد اگر است کا کوئی ایک فرد اس حكم اور اجاع امّت كر برخلاف اظهار خيال كرك اس كو حقيفت كاجامر ببنانا جابتنا ہے تو یہ اس کی نا وا تفیت اور فکری وزہنی براگندگی اور علی بدراہ روی کے سوا اور کیا ہوگی؟ جاراب دورعلى ، ثقافتى سأنسى اورتكنا لوجى كى ترقيول كا دورى، بحث وتحقيق ك میدان میں بہت بلندور چر برفائز ہے۔ لیکن اس کا ایک افورسناک بہلو بر بھی ہے کہ بہت ے اہل تم آزادا بر تحقیق اور حربیت رائے کے زعمیں حقائق کو دانستہ یانادانستہ طور برر نظرانداز کرنے لگتے ہیں جس سے الخراف و مجے روی اور حقالت ومسلات سے انکار کا رجمان بديام ون لكاب اورجم ورعلاد ومحقين كارائے سے اختلاف كو بحث وتحقيق ک علامت سجماجانے لگا ہے۔ اس کی روشن ولیل مشہورصاحب قلم مولانا وجدالدین خال صاحب ببن - وه اپنی بیشتر کتا بول اور تخریرول کو بحث و تحقیق کا اعلیٰ معبیارا ور حقیقت برمینی سمجتے ہیں اور اسے حرف آخر بھی قرار دیتے ہیں، عام مملک اور علمی موقف سے اختلاف ان کی امتیاری خصوصیت بن گئی ہے، حال ہیں اکفول نے "شَاخٌ رسولٌ "كے بارے بي جوموقف اختياركيا ہے اس سے انفول نے اسلام كے مسلّم حقائق سے زمرف الخراف كياہے بلك ايك ايساباب كھول دياہے كرس سے تخريف اور كراه كن خيالات كے درائے كے انديث براھ كئے ہيں ، وجدالدين خال صاحب ك الفاظ ملاحظمول:

" وحدالدين مال ماحب مزافة قتل كالكاريرابية موقف يرزوروين ك لئ فرمات بين كرم ديول الشملي الشرعلية لم رحت عالم بناكر بصيح كي يخ زكر قاتل عالم" الرمال صاحب سزائ قتل كى حكت برعور فرمات توشايديه بات ان كي سجه بن اجان كشام تدل كى مزائ فل عين رحمت مع اوراس بين انسانيت كى نات مفرب وَأَن مِن صَاص كُوزِند كَ يَعِيركِياكِيا مِ: ولكوفي القصاصحياة يا اولىالالباب عقاص كوحيات اس لة كهاكي بعكراس س كشت وخون کی بدامنے سے السانیت کو نبات ملتی ہے ۔ شائم رسول کا قشل درامل پنجبرے كرداركے قتل كى كوشش كا انتقام ب اگريدانتقام د لیاجائے توشتم رسول کا جرم غضب اہلی کے نزول کو دعوت دے گا ادرجب خدا كاعفب نائل موتاب توقهر عالم أشوب بن كرفيرم وغرجرمب كويكسال طوريرابنا شكا وبناتاب اورايك بوراخط ارض عذاب كاشكار جوجا سكتاب. اسى لية شائم رسول كا تستل غضب اللي كوروكة كافرايدب الماصيد ٢٢

واكرا فسن عنما ن صاحب في ما حب كيبيان كالجزيدك اس طور سينتج تكال كر

' رسول کو بُرا کہنا آن دی دائے ہے اور ہر آزادی رائے خیراعلیٰ کی چیشت رکھتی ہے۔ نتیج یہ نکلا کہ رسول کو بڑا کہنا خیراعلیٰ کی چیشت رکھتا ہے، مستع

کاسب بن سکتے ہیں۔ مولانا وجدالدین خال کو مغربی نظریات وافکار کا مطالع برجیاز وطالب علان ذہن کے بجائے فققان اور ناقدان انداز سے کرناچاہیے۔ ان کو یہ بھی جائزہ بیناچاہیے کہ وہ جن افکار ونظریات کی تلقین کرتے ہیں ان کی مغربی حالک ہیں کیا حقیقت ہے ، اوران برخوداس کے بیش کرنے والے کشناعل کرتے ہیں۔ بیاسی اور فکری نظریات اور فالون وعل کے درمیان اگروہ مواز ذکریں تو ان کو اس کا فرق عیاں طور میر فحری ہوگا ہور برطانیہ ہیں جوسب سے زیادہ اس مسئل ہیں جراغ باہے اور اس کو آزادی ادائے پر محل تھور کرتا ہے ایسا قالزن موجود ہے جس کے روے بعض امور میں تنقید کی اجازت نہیں ہے۔

پر اُزادی دائے اور اُزادی سب وقتی میں فق کرنا ہر ذی شور اُوی کا کام ہے اگر کوئی شخص مولانا وجد الدین ماں صاحب کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کراُن کو اور ان کے خاندان کوگا لیاں دے بیاان کی زندگی کے بارے بیں کوئی ایسی کہائی سکھے جس بیں ان پر اور ان کے خاندان پر افلاقی اعتبارے جے ہوں تو کیدا اس کو اُزادی ماں دائے کہ کرنظر انداز کر دینا مناسب ہوگا۔ ایسی صورت بیں خود مولانا وحمد الدین خاں کاکیا موقف ہوگا!!

مزوری تفاکہ کوئی ماحب تلم ان کے افکار وخیالات کا تنقیدی جائزہ ایت ا طارت اور فاسد تنائج سے آگاہ کرتا۔ ہماری مبارکباد کے متحق ہیں جن اب ڈاکٹر من مثانی ماحب جنوں نے بڑی فنت اور تحقیق سے قرآن پاک ،صدیف نبوی اور فقہار وائم کی کتابوں اور رابوں کی روشنی میں وجد الدین خاں ماحب کے "شائم رسول" کے باسے میں فاسد و شرا نگر بیانات کی تر دید میں زیر نظر رسالہ مرتب کیا۔ رسال علم و تحقیق کا اعلیٰ منونہ ہے۔ اس میں کتاب وسنّت اور ائمہ نقہ کی کت اوں وارا نداز بیان جدید تحقیق کے مطابق ہے ایک مثال ملاحظ ہو:

# عرض مؤلف

ازد اكر مولانا محسن عثاني ندوى

#### بسم الترازحن الرحيم

شائم رسول کی مزاسلای شریعت میں سنازے فیرسلانہیں ہے۔ تاریخ اسلام کے کسی
دور میں اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں با یا گیا۔ لیکن دور عبد بیٹ بعض اہل قام مزبی نظریات
سے اسی طرح متاثر ہوگئے جس طرح پہلے فلاسفا در شکلین لونائی افکارسے متاثر ہو چکے تھے بمغربی
فظریہ ہے کہ آزادی فکر فیر اعلیٰ کی چیشیت رکھتی ہے۔ اس مغربی نظریے کو تبول کر بینے کا نتیج یہ ہوا
کہ ایک ایسے مسلے سے اختلاف کیا گیا جس پر ہمیشہ علماء اسلام متفق رہے ہیں، معروف
ماحب قلم جناب وحیدالدین خال صاحب نے ارسالہ میں اپنے معنا میں میں شائم رسول کی
مزائے قتل کا انکار کر دیا اور سلمان رشدی کی کتاب کے خلاف مسلما لؤں کے احتجاج کو
جو عجت رسول کی علامت ہے، ایک جنونا نہ حرکت قرار دیا۔

وحیدالدین خال صاحب سے بوقع نہیں ہے۔ کہ وہ اجاع امّت کے اگر اپنا مرچھکائیں گے۔ اور مج بات کوتسیم کرلیں گے۔ ہماری اس بحث کی تمام تر بنیا دفقہ، فتاوی، احادیث اور علیم اسلامید کی اقہات الکتب پر ہے۔ اور خال صاحب کا نظر یہ یہ ہے کہ فقہ، اور علیم اسلامید کی اقہات الکتب کو دریا بر دکر دینا چاہئے۔ کیونکدان کے خیال میں جب تک یہ کتا ہیں موجود ہیں ذاسلام کا میج تفور قائم ہوسکتا ہے اور نداسلام کے جہرے پر پڑے استدلال کادامن ہمیں چیوڑا ہے۔ اور جارحان انداز سے مطلق گریز کیا ہے جس سے ان کارسالہ لائن ورت اکنی اور قابل تحیین بن گیا ہے۔ اس سے جہال ان کے علم کی وسدت، مطالعہ کی گہرائی اور کتاب وسنّت اور فقد اسلامی سے اچھی وافقیت کا بتا چلنا ہے وہال ہی ان کے اظلاق، للّہیت اور جذبۂ اختاق می وابطال باطل نمایاں ہوجاتا ہے ، ڈاکٹر محن خمانی صاحب دمرف مسلانوں کو اس فتذ سے بچانا چاہتے ہیں بلکہ مولانا وحید الدین خال صاحب کو بھی راہ می اختیار کرنے کی دعوت و بیتے ہیں، مولانا ہے ان کے گہرے روالط رہے ہیں، ان کی تغریش باعث تکیف ہے۔

مولانا وجدالدین خان صاف کوراتم بھی تقریبًا تیس برس سے زمرف جانما ہے
بلکد ان سے قربت اور نیپاز مندی کا تعلق رہاہے ۔ راقم کے پیش نظران کی وہ زندگی بھی
ہے جوفقر و درویتی ، فکر آخرت اور فدمت دینی کے جذبے سے سرشار لگتی تھی اور موجودہ
زندگی بھی ہے جو ناموری وشہرت اور نزوت و دولت سے مالا مال ہے میری ان سے
مرف یہ گذارش ہے کہ آخرت کے تعور کونظر سے او تھیل نہ ہونے دیں جو بھی حرف ان کے قلمت
صفر افرطاس پر شبت ہواس میں یہ فکو خرور کا رفر مارہ ہے کہ اس سے ان کی آخرت سنورتی
ہے یا بکولی تے۔

ور ليوة كاينفع مال وكابنسون إكامن أتى الشّف بقلب سليم .... " و لله الأسرمن قبل وبسعد

> ڈاکٹر سید محد اجتباء ندوی جید آباد پرونیسروصدر شعبہ عربی کشمیر یونیورسٹی - سری نکڑ

# فخبت رسول

نسوز کونین را دیب چه اوست جله عالم بنده گان وخواجه اوست

(افبال)

اسلام کی تاریخ بیل صراط متقیم سے خرف جو فرتے اُسطے ان بیل ایک فرقہ معترز کا کھا۔ اس فرقہ کا افراف یہ کھا کہ وہ فریب عقل کا شکار ہوگیا کھا۔ فیبی حقائق پر بھی جو ماوراء عقل سے رنے کو کا افساعتیں اس نے عقل کی کمند پھینکی اور حقائق پر بھی جو ماوراء عقل سے فرز کر کا اف عقل اس نے عقل کی کمند پھینکی اور جس بیں یونانی فلفے سے مرعوبیت پائی جاتی کھی رنگ وروعن کے فرق کے ساتھ بیسویں صدی بین بیسویں صدی بین بیسویں صدی بیس اللہ عقل اور دانشور بیائے گئے جھوں نے اسلام کی مسلم حقیقتوں کا انکار کر ڈالا۔ کیونکہ ان کی عقل خام کی ان حقیقتوں تک رسائی نہوسکی۔ انھوں نے دوراز کار تا ویلوں سے کام لیا۔ معجزات کا انکار بھی اسی قبیل کا اعتزال کھا۔ ور داز بیس کے رسول کے قتل کا انکار اسی سلط کی ایک کومی ہے۔ بیمزائے تتل

ہوئے گردو عبار کوماف کیا جاسکتاہے ۔ اور شدین کی تجدید کا کام مکن ہے۔ احادیث کا ايك معتر ذخيره تياركر كيباتي ب كوندراً تش كر ديا كيا بوتا توزياده بهتر تقار جو تشخص خال ماحب کے إن نظریات کوجا نیا چاہتاہے وہ ان کی کتاب مجدیددین ہیڑھ ہے۔ یکاید ان مالاں کے بائے ہے جو فریب کاران دلائل کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں۔اور ہونا موس رسول کی مفاظت کے لئے اپنی جان قربان کرکتے ہیں۔اور اپنی کوتا ہیوں کے باوجودعثق رمول سے دستردار ہونے کے لئے تیار نہیں حقیقت یہ ہے كجب ناموس وين كى حفاظت كے لئے تينغ باقى بنيں رہ جاتى توعشى بى حصار كاكام ديت ے۔ برعشق یوں او ایک چھوٹا سا مختصر سرحرفی لفظ ہے میں وامل یا غلیم قوت کا سرچیٹمہ ہے۔ اورطوفا نوں کے مقابے میں النان کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ ہندستان جیے ملک میں اگرسلانوں میں یہ قوت اُفریں جذبہ ختم ہو گیا تو پیران کی حفاظت بہت شکل ہے۔ ہم عنق رمول اور ملی حبیت اور خود داری کو ختم کرنے والے نظریات کو ملت کے لئے خطر ناک سمجتے ہیں۔ سلمان رشدی کی کتاب سے زیادہ خطرناک ۔ سیرت مائم النیسین کے موالف واکر مولاناماجدعی خان استاد شعبد اسلامیات جامد ملّیداسلامیے نے" مقدّس آیات" کے نام سے کتاب مکمی ہے۔ سلان رشدی کی کتاب The Satanic Verses بر بعکم The Holy Verses مشہورومقبول ہوجکی ہے۔ان ہی کے ادارے کوبہ حق نفاکر شائم رسول کی سزا کے مواقع براس تحقیق بحث کوبھی شاتع کرے۔

> نئی دہلی ۱۴راکتوبر19۸۹ء

دولهٔ اکرامولانا) محسن عثمانی ندوی اکسیشنش پروفیسز وبسٹ ایسٹین امٹاریز؛ جوابرلال ننہسرو یونیورسٹی ، نتی دبلی

موافق عقل ہے ذکہ مخالف عقل الیکن اس کے ادراک کے لئے مغرب کی ملحدانہ عقل نہیں بلکہ اسلام کی مؤمنانہ عقل درکار ہے جولوگ بے لگام اظہار خیال کی ازادی کو «خیراعلیٰ "کا درجہ دیتے ہوں اور عشق رسول کو اور نغمۂ وشعر ہیں اس کے اظہار کو بڑا سیجے ہوں وہ صراط منتقیم سے اسی طرح مخرف ہیں جس طرح ابتدائی صدیوں کے معتز ارصراط منتقیم سے مخرف متھ ۔ فیتت رسول میں سرشاری اور اس سلے ہیں حمیت وخود داری عین تقاصائے اسلام ہے۔

در دل مسلم مقامِ مصطفیٰ است آبروئے مازنام مصطفیٰ است

داقبال

الله اوراس کے رمول سے مجت اور حب شدید (جس کا نام عشق ہے) فریب خور د گان مغرب کے نزدیک مریفانہ جذباتیت ہے میکن اسلام ہیں ہی معت مندا نہ عقل کی دلیل ہے اور اہل ایمان کی پیچیان قرآن ہیں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ سے حبِ شدید رکھتے ہیں ۔

وَاللَّهِ يُكَ المَنْ وَا اَشَهُ لَتُكَدُّ اللَّهِ الرَّونِ وَمِن بِينِ ان كُو اللَّهُ كَ سَاكَةَ المَنْ اللهُ كَ سَاكَةً المَنْ اللهُ اللهُ كَا اللهُ الله

التراوراس كرسول كى فبت سے عارى مونا ابلِ فسق كاشعار ہے

اوراس برالترك طرف سے تهدید ہے:

قُلُ إِنْ كَانَ آبا ۚ كُهُ وَابُناءَ كُهُ وَ الْمِناءَ كُهُ مُ وَيَخُدُوا الْكُهُ وَاشْ وَلَجْ كَهُ مَعَنْ يَتَكُمُ وَاصُوالِ هِ الْتُلَوَّدُنَّهُ مُوهَا وَدِجَدارَةٌ وَاصُوالِ هِ الْتُلَوَّدُنَّهُ مُوهَا وَدِجَدارَةٌ فَخُلَسُونَ كَسُدا وَحَدادَمَسَا كِثُ

"آپ کرد دیجی کراگر تھارے باب اور تھاکہ بیٹے اور تھارے بھائی اور تھاری بیویاں اور تھارا کنبر اور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بیٹھ جانے کاتم کو اندیشہ م

تَرُخَدُونَهَا اَحَبُّ اِلَدِي كُمُّ قِتَ السُّهِ وَمَ اسْدُولِهِ وَجِهَا وَ فَيُ سَمِي لِهِ فَتَرَبَّهُوا حَدِثُمَا وَ فَيُ سَمِي لِهِ فَتَرَبَّهُوا حَدِثُمَ عِالِيَ اللَّهُ مِاكُوم وَاللَّهُ كَانِهُ دِي الْقَرْمَ الْفَاسِيةِ مِنَى الْعَ

کَ یَبُ دِیُ الْقُوْمَ الْمُفَاسِیةِ یِنَ ک اللّٰہ فاسقوں کو ہرایت نہیں دیتا۔ ایمان کے والّفے سے وہی شخص اً شنا ہوسکتا ہے جس کے دل میں خدا اور رسول کی مجتت ساری مجتنوں پر غالب ہو۔

عن انس به فی الله عنده عن النبی صلی الله علیه وسلمقال: فلات من کن فیه وجد حداوة الایت مان ان یک رن الله و و مسلمان ان یک رن الله و و مسلمان ان یک رن الله و و مسلمان کا یک به و ان یک و ان یک و و الی یک و و الی یک و و الی یک و و ان یک و و ان یک و و ان یک و ان یک و و ان یک و ان یک و و ان یک و ان یک و ان یک و و ان یک و یک و ان یک و ان

محزت النوسے روایت ہے دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کر تین باتیں جی شخص کے اندر مہوں گی وہ ایمان کی شرینی کو بائے گا۔ النٹر اور اسس کے رسول کی مجت سے زیادہ ہو۔ اور یر کو خالص اللہ کے بیے کسی اسان سے مجت ہوا ور یر کہ وہ کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح نالیند کر ہے جس طرح آگ ہیں ڈالا جانا گسے نالیند ہے "

اوروه كفرجن كولم يندكرت موا أكرتم كوالله

ہے اوراس کے رسول سے اوراس کی راہیں

جهاد کرنے سے زیادہ بیارے ہیں تو تم منتظر

رمويبال تك كرالله تعالى ايناحكم بهيج در اور

"انس بن مالک سے روایت ہے کورولالڈ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا و فرمایا کہ تم بیں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا

له التوبد ۲۲ کله التوبر ۲۲ کله

#### اصحاب رسول كاعشق رسول:

صحافہ میں رسول اللہ کے لئے فحبت وجال بازی، عشق اور فدا کاری کس درجہ بھتی اس کا اندازہ عروہ بن مسعود تقفیٰ کے بیان سے ہوتا ہے۔ وہ حشہ ساتہ نقا کے سید

"آپ میے ہی کھکھار اور بلغ متو کئے تو وہ ہیں آپ کے ساتھیں ہیں ہے کسی ایک کے باتھ پر آتا اور وہ اُسے اپنے چہرے اور چیم پرسل بیتار اور جب آپ کوئی حکم دینے تو بجا آوری کے لئے سب دوڑ پڑتے اور جب آپ وخوکرتے نو پائی کے لئے ایسالگتا ہے کہ لوگ رائم پڑس کے اور جب آپ بات کرتے ہو سب بیتی آوار فرط تعظیم سے کوئی آپ کو گھور کرنہ دیکھنا ''

چشم ویدوا قونقل کرتے ہیں۔ فعاشغہ منحافیۃ الاوقعت نی کف محل مشہام فد دلاہ بہا جلدہ و وجہاسہ وا ذا اصهم است مراوا احراہ وا ذا توضًا کا دوا یقت تکسون علی وضورہ وا ذا ترکی کھ نے فیصد وااصواتھ عددہ و صا بعصد و دئ السے ہ النّفطر تعظیماً کہ دئے

عودہ بن معود تقفی نے معابیر کی محبت وجانتاری کا منظر دیکھا اور جب وہ اپنے رفقار کے پاس آبار تو اس نے بہ بیان دیا: لوگو ؛ بخدا بیں نے قیمر دکسری اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں بخدا میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی محمد کی تعظیم کرتے ہوں کہ جننی محمد کی تعظیم کرتے ہوں کی حصد کی حصد کی حصد کی تعظیم کی تعظیم کرتے ہوں کی حصد کی کی حصد کی کی حصد کی کے حصد کی حصد کی حصد کی حصد کی کی حصد کی کی حصد کی کے حصد کی حصد کی حصد کی کے حصد کی کے حصد کی کے حصد کی کے حصد کی کی کے حصد کی کی کے حصد کی کے حصد کی کے حصد کی کے حصد کی کے حصد

اكون أحت البيد من والله وولد جب تك كرميرى ذات اس ك والدين اولاد والناس اجمعين - مه اورتام لوگول سے زيادہ محبوب نبن جلئ فبت وعنى السي جزم -جس سے اطاعت وعبادت برمواظبت ببيرا ہوئی ہے اور طبرت وحمیت بھی انسان کے اندر سیدار ہوئی ہے اور وہ فجوب کے دسمن کا دسمن بن جاتا ہے اور اسی سے قربانی کا جذبہ بیروان چڑھتا ہے۔ اوراننان سرفروشی کی نمتا کرنے مکتاہے۔ اور اسی سے محبوب کے طریقوں کی نقل اور بیروی آسان موجانی ہے۔ یہی مبتت وعشق کی نفسیات ہے۔ جس کی وج سے ہرمومن کے لئے اس کی آرز واورجستجو کرنا ضروری ہے۔اور یہی بادید عشق اور محبت کا آب زلال ہے جس کی حضور نے خود رعا مانگی تھی۔ التُنهم اجعل حبِّك أحب الي الله اين مجتن كويرك ليُّ أب مرد من الماء العبارد عله عند المعادد علم المعادد علم المعادد علم المعادد علم المعادد علم المعادد ا اطاعت مرو فرت ہے اسی لیے عربی شاعرنے کہا ہے۔ لىوكان حتك صادقاً كاطعته ات الحبّ ان يحب مطيع " اگر انهاری مبت صادف موق او تم ضرور اس کی فرما نبردادی كرتے كيونكه مبتت كرنے والا اپنے مجبوب كا فرما نبردار مهوتا ہے " عارف روى في عشق ومحبّت كو تمام امراض كا علاج بتا بابي-شادباش اسے عشق نوش مودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما اے دوائے نخوت وناموس ما اے لتو افلاطون وجالینوس ما

> ئے بخاری وسلم -سے اُدعیبر ما نؤرہ احصن حصین -

## شائم رسول كى سزائے قتل سے انكار كا فلتنه

شاتم رسول کے لئے سزائے فتل کی مخالفت اور اہانت رسول پر اختجاج كوخلاف اسلام قرار دينا دراصل مزاج اسلام سے ناوا ففيت كى دليسل ہے۔ اور اجاع احبت کی مخالفت ہے گذشتہ چودہ سوسال میں بیمسئلہ متفق عليدر ہائے اوركسى نے ہمى شاغ رسول كى سزائے قتل كا ا كارنبي كيا۔ علامه ابن تيمية في تواس موضوع برايك مكل كتاب "العارم المسلول على شائم الرسول " کے نام سے لکھ دی ہے، جبرت اورافسوس کی بات ے کاب شاتم رسول ا کی سزائے قتل سے انکار کی دعوت اُ تھی ہے اور اس فکرے داعی ہی وحیدالدین خا صاحب اسلامی مرکزے صدر الرسالے ابلیطر الفیس برا اضطراب اس بات بركسارى دنباكے مسلمان سلمان رشدى كىكتاب كے خلاف احتجاج كا جنٹا أنظام ہوئے ہیں ۔ اوراس کے قتل کا فتوی بھی صادر کر چکے ہیں۔ نامرف ایک سلان رشدی بلک تاریخ کے تام شائمین رسول کوقتل سے بیلے میں انھوں نے وكبلانه منطق اورغيرموزول وغلط استدلال كى صلاحيتين وفف كرركمي بير ـ اس بارے میں ان کاموقف ان کے الفاظ میں بہے۔

"موجودہ زمانے میں مسلانوں کا عام خیال یہ موگیاہے کہ پینجبرے ساتھ گتاخی یا اس کا استہزاد ایک ایسا جرم ہے جوعلی الاطلاق طور پر مجرم کو واجب انقتل بنا دیتاہے . . . . اس قدم کا مطلق نظریہ شری اعتبارے بیادے۔

### ابوسفیان کی شهادت:

کافروں نے محابی رسول حضرت فہیٹ اور زید بین دشنہ کے قتل کا ادادہ کیا۔ قرین کی دشنہ کے قتل کا ادادہ کیا۔ قرین کی دی اس اداوے سے جمع ہوئے۔ ابوسفیان بن حرب بھی ان میں موجود سننے ۔ قتل سے بہلے انفوں نے پوچھا زبید بخدا بتا و کہاتم پسند نہیں کرتے اور تم اسینے اور تم اسینے اور تم اسینے اور تم اسینے دارتم دستانہ ہوئے ۔

حفرت زيد في الديا:

خداکی قسم مجھے نوبیر بھی منظور نہیں کے حضور کو ان کے مکان میں ایک کا نٹا بھی چُھے اور میں اپنے اہل وعیال میں آرام سے ہوں ۔

الوسفيال في شهادت دى:

مالایت من السناس أحداً یس نے کسی کوکس سے آتی مجت کرتے یہ اس می محداث کے مسابقی محداث سے محداث کے مسابقی محداث کے کے مسابقی محداث کے مسابقی کے کہ کے مسابقی کے مسابقی کے مسابقی کے مسابقی کے مسابقی کے مسابقی ک

آج کل کے نام نہادروکشن خیال اور عصربیت کے دلدادہ حصرات کے نزدیک حضود کے نام بہر پروان وار نثار ہونا اور ابن کے خلاف سب وشتم کرنے دائید اور مجنونان حرکت ہے رحالانکہ ایسے گستاخ اور دیدہ دص کو برواشت نہ کرنے نقا صائے ایمان ہے، حسم شریعت ہے، اسی پر اہل دین کا اجاع ہے، یہی محابہ کرام کی سنّت ہے، شریعت ہے، اسی پر اہل دین کا اجاع ہے، یہی محابہ کرام کی سنّت ہے،

له حياة العجابه جلدا صفح ١١٨٥ -

"سلمان رشدی می خلاف مسلمانوں کے ممنونات ابجی لیشن کا فالدہ کھھ بنیں ہوالیہ"

وحیدالدین ماں نے رشد یات پر اپنے مضامین ہیں بہ چیلنے دیا ہے کہ شاتم رسول کی سزائے قتل قرآن وسنت سے نابت ہیں ، اب ہم ذیل ہیں اس جیلنے کا جواب بیش کریں گے۔ قرآن وسنت آسمانی کتابوں، دور صحابہ نے نظائر، نفتہار کے اقوال سے بیشہا دنیں پیش کریں گے کہ شاتم رسول کی سزا علی الاطلاق قتل ہے۔ اور اس میں کسی دوسرے سبب کا پایاجانا ضرور کی ہیں۔

#### وجه قتل:

ایک ملمان شائم رسول دوسبب سے اپنی زندگی کا استحقاق کھوتا ہے۔ اشتم رسول بذاتہ مستوجب فتل ہے۔ رسول النگرنے اور محابیننے کا فر اور ذی کوئیت وشتم رسول کے جرم میں قتل کیا ہے۔

۱- شاخ رسول اگرسلمان کھا تو اسے کے بہاں دو وج تنگ جمع ہومانی ہیں۔ ایک سُب وضع اور دوسرے ارتدا دریہ ارتدا دکی نہا بیت سکین قسم

ہے۔ مسلمان پیغبر پرسُت و نتم سے مُرتدا ور کا فر ہوجاتا ہے۔ ولوستَ بندیاً عن الامنہاء و و "اگرانبیار میں کسی نبی پرسب وسُتم

استخف به خاته مكفر كرك ياستخفاف كرے تووہ بالاجماع كاخ

بالاجماعة بوجاتام

اسلام میں اس کے بلے کوئی حقیقی دلیل موجود نہیں ہے " " امتحان کی اس دنیا بیں جہال ہر ایک کو آلادی ہے آپ کسی کواس پر فجبور نہیں کر سکتے کہ وہی الفاظ بولے جو آپ جیاستے ہیں کہ بولاجائے....

پر دروره از میں آزادی فکر خیراعلیٰ کی حیثیت رکھتی ہے تھے ،» موجودہ زیار میں آزادی فکر خیراعلیٰ کی حیثیت رکھتی ہے تھے ،»

"رٹ کی کے خلاف سلاول نے قتل کا فتوی دے کر جو ہنگامہر باکیا اس نے اسلام کے معاندین کو اسس بات کاسنہری موقع دیا کہ وہ اس کو لے کر اسلام کو بدنام کریں۔ وہ تام دنیا کو یہ تا مزّ دیں کہ اسلام ایک خونخوار مذہب ہے وہ قتل وخون کا دین ہے یا سے ا

"رسول کی شان میں گنناخی کے مسلہ برا کھنے کے لیے مرف نفرت کا جذبہ کا فی سے جومسلانوں کے اندر کافی مفدار میں موجود ہے تھے "

"رسول کے نام پر رسول کے طریقے کی خلاف ورزی کی اس سے زیادہ عگین مثال شاید بوری اسلامی تاریخ میں ہیں سے گی ہے "

"رسول الله كى شان بس گتافى بجائے خودمستوجب فتل جرم نہيں

" 24

"جولوگ بر کہتے ہیں کہ بیغبر کے سائھ گستاخی علی اللطلاق طور پڑستوجب قتل جرم ہے ۔ وہ ایک ایسی بات کہتے ہیں جس کے لئے ان کے پاس قرآن دستنت کی کوئی دلیل موجو دنہیں کچھ"

ك الرسال جون المدارع عليه الرسال جون المدارع المدارع

سے الرسالہ جولائی مصراء۔ الله البطنا

سه الرسال جون موهوا ور عه اليفنا

كم الفنا

## يهودبت اورعيسائيت بس التلادي مزا

مرف اسلام بین بنین بلکدر بیر آسانی مذاهب بین بعی ارتداد کی سزا قتل ہے چنانچ تورات میں ہے۔

والرتيرا بعاني جوتري مال كابياب، ياتيراى بياب ياتييني یاتری ہوی۔ یا ترا دوست جو تھے جان کے برابر ارتزینے اگر تھے پوشیده میں بھسلادے اور کے کہ آج دیگرمیودوں کی بندگی کر.... تو تواس سے ہر گڑموافق مرہونا اور خاکس کی بات سننا اوراس پر رح کی تکاه زرکھنا داس کی رعابیت کرنا۔ بلک اسے خودفتل کرنا۔ اس ك فن برسط ترب بالم برصين اور بعداس ك قوم كي بالقداور تواس سنگساركرنا تاكروه مرجائے بسلے

اسی طرح عیسائیت میں ارتداد کی سزاقتل ہے یہ انتباس دیکھے: وانستة ارتداد ناقابل تلافي كناهب، قتل اورزناكارى كے

انگلستان میں ایک چھوٹے یا دری نے جب تیر ہویں صدی عیسوی میں ایک بودى عورت سے شادى كرنے كے ليا دين عيسائيت كوچورو يا تھا تو أست أكسفورو مي ستره ايريل ستاياء مي جلادياكياته

المتناء ١١٠ -١٠ ما

عه الشاليكلويد ياريلين ايتدايتمكن اع ١٠

ت حوارسابق صغی، ۱۹۲۰

حاصل یہ ہے کہ شائم رسول کے تفراور اس ك فتل ك درست مون ميس كوني شك وكشبيه نبين واوريهي المراد بعيسة منقول

والعاصل سنه كاشك وكالشبهة فىكفرشاتع النبى واستباحة تستله وهسوالمنقسول عن الأشمة الادليعة له

جس شخف ف الشريا الس كارسول كلمن سباديثه تعالى اوسب ويسوكا من رسدم اصعلاكا عب ياس ك فرشت پرست وشع كسيا وه

مكا فكت بعليهم السلام فقد كفرته -15:26 يرتدان سب نبياً او احد

بني ياكسي فرشتة برالكرسُبّ ومشتم كياتو الد بوجائے کا-

اللائكة- ال شائم رسول کو قتل سے بیانے والے وکیل کے لئے دوشکلیں رہ جاتی بين يا تؤوه بركي كرنتم رسول معلمان مرتدنيس موتا يا وه به نابت كرے كم مرتد کی سزا اسلام میں قبل بنیں جہاں تک بہلی شکل کا تعلق ہے تو محدین سمعون کا فول بہال تک ہے کرشائم رسول کے کفراور عذاب میں جو شک کرے گا وہ خور -82-10578

ملان شائم رسول کے لئے دو وجیس جومتوجب قتل ہیں جمع ہوماتی ہیں۔ ایک شم اور دوسرے ارتداو اب ہم قرآن وسنت اور اُ فارصحا بر سے وہ وليلين بيين كرين كرجن سے كهيں لوستم كى وجرس سزائے مثل كا بتوت ملے كااور كيس ارتداد كى وجرسے قتل كى سزا نابت بوكى.

ك فناوئ شاقى جلدى صفى ١٠٠٠

که منهاج المسلم، صوّ ۱۵۹ که منهاج المسلم، صوّ ۱۵۹ که منهاج المسلم مع ۱۵۹ که منهای منهای منهای المناصر فی المنقده کاسلامی

قرآن سےاستدلال:

ماحب الفقة المبسرة مرتدى سرائ فتل برقرآن ساستدلال كياب

"جن شخص كا ارتداد ثابت موجلك اس

كاخون بدر دراسيگان) معدكيونكداس غيرتري

قسم ك فركا ارتكاب كبياء السُّد تعالى في فرما يا

ع " تريس سے جوكوني اپنے دين سے كيم جائے

اورم ا كافر وكر توبيى وه لوك بين جن ك

اعال دنیا اور آخرت میں اکارت کئے وہ دونخ

کے لوگ ہیں، اُس میں وہ ہمیشہ رہی گے!!

وه للحقة بين:-من تبت دوّسته فيعوم هدوس السدم لاست أتى بأخش الواع الكفسر و

وسه ای به صص اموات مسر را اخلاطها کلها و تال الله ما تعالی وصف برت دسته میست و هو کاف ر

فاولنك حبطت اعهالهم فالدنسيا

والمنصرة واوللك اصحاب النار

همزيها خالدون"ك

مذكوره أيت كي تشريح:

مولانا ابین احسن اصلای اس آیت کی تشریح بی لکھتے ہیں :
"تنبیر سلان کوبھی کردی گئی ہے کہ اگران کے ظلم وسم سے

مرعوب ہوکرتم بیں سے کوئی اپنے دین سے پھرجائے اور اسی حالت بیں

مرجائے گا اس کے تام اعال دنیا وا خرت بیں اکارت ہوجائیں گے ...

اس آیت بیں ایک خاص نکہ بھی فابل لحاظ ہے کہ اعال کے اکارت

ہونے کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ دنیا ادراً خرت دو لؤں بیں اکارت

موجائیں گے۔ آخرت میں مُرتد ہو جانے دالوں کے اعمال کا اکا رہت
ہونا تو واضح ہے۔ البتر بہ سوال بہدا ہوتا ہے کہ دینا میں ان کے
اعمال کے اکارت ہونے کی شکل کیا ہوگی۔ ہمارے نزدیک اس
کا جواب بہ ہے کہ جوشحص مُرتد ہوجا تا ہے وہ اسلامی رباست میں
جلد شہری حقوق سے محروم ہوجا تا ہے۔ رباست پر اس کے جمال نو
مال کی حفاظت کی ذمرداری باقی ہنیں رہتی ہے۔ جنا پی اسی امول
براسلامی تعزیرات کا وہ قالون مبنی ہے جو مُراحد دن کی سزاسے
متعلق ہے ہے ۔

كاخون اورمال محفوظ مذرب كا اس كوفتل كرديا جائے كاتا ا

قرآن سے دوسرااتدلال:

نَانُ تَا لُبُوا وَا قَاصُوال صَّلُوةَ وَا لَكُوا الرَّكِلوة فَانِحُوادَكُمُ فِيُ اللهُ يُنِ وَنُفَصِّلُ المُخَارِيةِ فَوْمٍ يَّعُلَمُونَ وَإِنْ مَكُنَّدُوا ايُهَا أَنهُمَ مُونَ بَعُلَدِ عَهِدُ حِسمُ وَطَعَشُوا فِي وَيُسِرَكُمُ فَقَادِلُوا امْشَةَ قَالكُفُ مِن الشَّهُمُ

سکن اگردہ توبرکریس ادر نماز کے پابند موجائیں اور زکات دینے مگیں تودہ تھاس بھائی موجائیں کے دین میں ۔ اور ہم آیتوں کو علم والوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور اگریہ لوگ اپنی قسموں کو اپنے عمد کے بحد تورڈ ڈالیں اور محارے دین پرطعن کریں توتم قتال کر و

> له تدبرقرآن جلداقل . سه تغییرظهری .

70

ہے المرکی تفریج اہتمام وخصوصیت اور تاکبدکے لئے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قاتلوا المُدالكفو" سے ارد ہے" قاتلوا الكفار" له

ماحب روح المعاني كيتي بين :

تخصیصه مبالیذکر کات الاکفار کے ذکر کی تخصیص اس وجت

قَتَلْ بِهِ مَا هُمْ لَا لَا مَنْ مَا لَا لَا لَا لَا لَكُونَ لَ سِي عَرُورى ہے ۔ يمطلب بين يقتل تقييره مرك مي الله كونتل بنس كيا جائے كا .

مولانامودودي آيت كي تشريخ مي ملحة بين.

"اس جگریاق در باق خود بنار ہاہے کہ تم اور عہد دیان اسے مراد کھر جے اس سے اُن کو کو سے ارد کھر چھوڑ کرا سلام قبول کر بسنے کا عبد ہے ۔ اس سے اُن کو کو کو سے اب کو فی معاہدے وہ تو ٹرچکے کتے ان کی عبد شکنیوں کی بنابر ہی اللہ اور اس کوسول کی طرف سے برات کا اعلان النفین عاف صاف سنایا جا چکا کتا ۔ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اُ فر النفین عاف صاف سنایا جا چکا کتا ۔ یہ بھی فرما دیا گیا تھا کہ اُ فر النفین عاف صاف کو فی معاہدہ کیسے کیا جا سکتا ہے اور فرمان النفین عمورت بیس چھو ٹر ا النفین عرف اسی صورت بیس چھو ٹر ا جا سکتا ہے کہ یہ کو و شرک سے نوب کرک اقامت صلوۃ اورایتائے کے بیا بندی قبول کر لیس ۔ اس سے یہ آیت مرتدین سے و زکات کی پا بندی قبول کر لیس ۔ اس سے یہ آیت مرتدین سے و بنگ کے معاطے ہیں با لئل عمری ہے ۔ درا میل اس میں فتہ ارتداد

له ابجرالميط-سه روح المعاني- كَانَيْمَانَ نَهُمُ مُكَدِّ مُنْكَ لِلَّهِ مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس آبت کے روسے مُرتدا ورطعن فی الدین اور شتم رسول کا فجرم واجب القتل ہوگا۔ چنا کچہ علام سیوطی اس آبیت کی تشریح بیں مکھتے ہیں :۔

قال السيوطى فى الاكليل استدل الالكيل يس سيوطى فى الاكليل استدل الالكيل يس سيوطى فى الاكليل استدن المرابع المر

نی کاسے موال فرآف او ذک ر کیاجائے گا جس نے اسلام یا قرآ ن کے ظاف اسٹبی صلی اللّٰہ علیہ وسس تعرب و خ برے کا ات کہے یا رسول اللّٰہ کے بارسول اللّٰہ کے بارسول اللّٰہ کے بارسول اللّٰہ کے بارسول اللّٰہ کے بارے ہیں

صاحب مرارك التنزيل كيتے بي :-

ا ذاطعن المدة تى فى دين الاسلام طعناً خلاه رَّ الجازُ تقلمه لان العجد معقود هعه على ان لا يطعن به الله يك كراس كم القرموا بره الله معقود هعه على ان لا يطععن به الله يك كراس كم القرموا بره الله فاذا ظعن فق د فكم شد به بساس فران درازى د كرے كا اور عب مده وسرح من اوراس كا ذقر ما قطع وكيا ـ اوراس كا ذقر ما قطع وكيا ـ

ابن حبان کہتے ہیں کہ انکمنہ الکفرکے قتل کا حکم عوام کے قتل کی لفی نہیں

له التوب أبت ١١٠

ع ماس الناويل جلده مفرسها

ته مدارک انتنزلی -

کی طرف انٹارہ ہے جو فریڑھ سال بعد خلافت مدیقی کی ابتدا میں بریا ہوا۔ حضرت ابو کروننے اس موقع پر جو روب اختیار کیا وہ کھیک اس ہدابت کے مطابق کھا جو اسس آیت میں پہلے ہی دی جا چکی مقی ہے "

#### احادیث سے استدلال:

شائم رسول ہوجرم شتم سے پہلے مسلمان رہ چکا ہو فرتد ہوجاتا ہے اور شتم رسول کی بنا ہرا ور بھرار ندا دکی بنا پر وہ ستی قتل تھہ ہتا ہے۔ ذیل میں وہ احادیث بھی درج کی گئی ہیں جن سے ارتبدا دکی وجسے سزائے قتل ثابت ہوتی ہے۔ اور وہ حدیثیں بھی جن سے تا بت ہو تا ہے کر شتم رسول کی بنا پر

ا - فرتدى سزائے قتل بريخارى مسلم اور الو واؤدى به حديث شاہد

-: 0

"عبدالله بن معود الله روايت سع كه رسول الله سن فرمايا كر چخص ملان موا ور شهادت دينام و اس بات كى كرالله كيمواكونى معود نهيں الله كارول موت بول واس بات كى كريس الله كارول موت بول واس كا خون تين جرائم كے سواكسي حوت بيس طلال نيس والك توبر كراس خركسي كي جان

۷ والننس بالننس ۲۰ والثالث وليديت لا وصفاد ق العجاجة ف

الم عن ابن عباس رضى الله صند قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل وينه فاقتلوه ك سر ان سول الله صلى الله عليه وسلم قال بلايحل وم أمرى صلم الارجاز فا بعد احصامنه اوكف و بعد السلاهه اوالنفس بالنفس ع

بر عن الى موسى أى المشعرى رضى الله عند الآلانبى صلى الله عليده وسسكم لبعث ه الحس اليدم من في عارس سل معاذبين جب ل لبعد ذا الك فلمّا قدم

ن ہو (اور تصافی کامنی ہوگیا ہو) دوسرے یہ کا خادی شدہ ہوئے کے باوجود زناکرے تیسرے یہ کہ اپنے دین کوچوڑ دے اور جاعت سے الگ ہوجائے "

رسول الدلاكا ارشادے كدكسى مسلان كاخون حلال نہيں مكريدكر اس شخص كا خون جس نے شادى شدہ ہونے كے باوجود زناكا ارتباب كيا يا مسلان ہونے كے بعد كفر كيا ياكسى كى جان لى -

حفرت الوسی انتری سے روایت بے کر رسول اللہ نے ان کو بمن کا حاکم مقرر کرے بھیجا پھراس کے بید معاذین جیبل کو ان کے معاون کی جنتیت سے روایہ کیا کہ جب معاذین جبل وہاں پہنچ تو الحفول نے

لے بخاری، سلم وابوداؤد۔ سے بخاری

ت نائ باب مايل بدم المسلم-

له تفيم القرآن جلددوم

قال ايها الناس الى رسول وسول الله اليكم نساستى وسول الله اليكم نساستى البوموسى وسسادة ليجلس عليها فاقى مجل كان يهوديا فاسسلم تسمك في وفقال معاذ كا بحلس حسنى يقتل قضاء الله وم سولسه، شلات ما مناس فلسما قد الم

۵. عن عائمت وضى الله عنها الناهماة اس شدت ليوم احد فاهما د نبى صلى الله عليه وستمان مستناب فان تأبت والاقتلت كه المسمود وان اس تدّت خاص السنبى صلى المتدعليه وسستمان المراق عليه واستمان المراودان اس تدّت خاص السنبى صلى المتدعليه وسستم بان المعرض عليه الاسكام فان تأبيت والا

اعلان كياكه نوكويس مقارى طرف القبرك رسول كافرستاده بول-الوموسى في ان كي يه تكير ركها تاكر اس سے شبك لكاكر بيشي ات يس ايك شخف بيش بوا جو بيلے يبودى فقا يج مسلان بوا بجرببودى بوگيا- معادّ نے كہا يں مسلان بوا بجرببودى بوگيا- معادّ نے كہا يں برگزر بيشوں كا جب تك يشخف قتل مذكر ديا جائے-اللہ اور الس كرسول كا يبى فيصلہ جائے-اللہ اور الس كرسول كا يبى فيصلہ و فقل كرديا كيا تو مقرت معادّ مين دفع كي جب حقرت عائية رض روايت ہے كم ايك

حفرت عالمند مضے روایت ہے کہ ایک عورت جنگ اُحد کے موقع برم تر ہوگئی جی نے فرمایا کہ اسس سے تو یہ کرا فی جائے اوراگر تو یہ نرکرے توقیل کردی جائے۔

صفرت جابرین عبدالندئے روایت ہے کہ ایک عورت ام رومان مرتبر ہو گئی لو بنی نے حکم دیا کہ اس کے سامنے اسلام بیش کیا جائے اگر وہ تو بہ کرنے تو ہترہے۔ وریہ قبل کردی جائے۔

اتداد کے بہت سے واقعات میں نفن ارتداد پر سزائے قتل دی گئی گوکسی ضوص بغاوت کی قیادت کا جرم ثابت نہیں ہوا کیونکہ نفس ارتداد خود ایک بغاوت ہے۔ اسی طرح سے شتم رسول خود بالذات بیفر اور باتی دین سے بغاوت ہے۔ الگ سے کسی باغیار تحریک کی قیادت کے جرم کا سزرد ہونا ضروری نہیں۔ درج ذبل احادیث پر غور کیجے۔

حفرت ابن عباس معدوايت ب ٤ عن بن عباس رضى الله عنها ان اعمنى كانت لـ ١٥ ولـ دنشم كالك تابينا محابي كقدان كى ايك ام ولد لقى جونى كو كالى ديتى لقى اوران برزبان النبى صلى الله على ع وسلم طعن دراز كرتى لحى رمحابي أسي مغ كرت وتقع فيهنينها طافكاتنتهي فلما ليكن وه بازنداني ايك رات وه محابي المط كان واستليلة اخدد العدل فجعله فى بطنها وأشكأ عليها اور پھاوڑے سے اس کا پیٹ پھاڑ ویا اوراس يريش كن يس أسع قبل كرديا -نقتلها نبسلغ ذاللهالسنبى رسول التُد كوجب يخرملي توآب في فرايا صلىالتّه عليه وسَستَم نقال: أكاشهدوا ان وكوكواه رجوكه الس كاخون بدد درائيكان

بلوغ المرام فی احادیث الاحکام (صفر ۱۳۳۳) بس مے کہ نابیناصحابی والی یہ صدیث دلالت کرتی ہے کہ نی کو بڑا کہنے دالاشخص قتل کر دیاجائے گااور مسلمان ہونے کی صورت میں وہ مرسم موجائے گا۔ اور اس سے تو بھی طلب نہیں کی جائے گا ہے

راه الزواؤد. عد بلوغ المراع في احاديث الاحكام رمغ سها)

رمها عدمًا-له

اله بخارى اسلم والوداؤد -

- بعق

سه دارقطنی، بهتی-

عظيم شاع تقاليه كافر كفا اور بي كي بجوكرتا تقاليه بي إن فبرين كي فبرست من

شامل بقاجن كے متعلق مح مكة كے موقع يرآئ نے حكم ديا بقاكه الروه خار كو

كا كرا بكرك يحد على يائ جائي تو يعى ان كى كرون ماروى جلاك -

ليكن يرمحف في تكلا وحررول الترمزوه طالف دسم الدوايس موا

توكعب بن زميرك بعالى ف است خرى كرسول الندف مكرك متعدد

اشخاص كواس بنايرقنل كردياب كروه آب كى بجوكرة مق الرخميراي

جان بچان ہے تورسول المنڈ کے پاس جاکر معافی مانگ لوکعب بن زمیر پر

زین تنگ ہونے لکی اورجان کے لائے پڑتے ہوئے نظرائے چنالخ وہ

مدية كيا اوراچانك حفور كي فدمت يس حامز بوكرمعاني مانكي اورمشرف به

١٠ كوب بن نصرايك شاعرخاندان كالبشم وجراع تقااور فود ي ايك

کوب بن اشرف ایک یمودی مروار کا ریول النیم کو بهت اذیت یمونیا تا اپنے اشعار میں صحابہ کی بیو یوں کے بارے میں مشقیہ مضایی کہتا۔ جنگ بدر کے بعد وہ مگر گیا رسول النیم اور مسلمانوں کے خلاف نوگوں کو بعر کا یا جب وہ مدینہ واپس آیا تو رسول النیم نے کہا کون ہے ہو کوب بن اشرف سے بدلے اس نے خلا اور اکس کے رسول کو اذیت وی ہے۔ افضار میں سے پھو نوگ اس عرض کے لئے روانہ ہو کے اور جاکراسے قبل کو دیا۔

مد وكان كعب بن الانسرون أحدى فساء اليهدوي شيد الانحال وسيد مركان يشبب فاستعامه وبنساء المصحابة فاستعامه وبنساء المصحابة فلم كانت وقعة بدم ذهب الممكة بجعل لكولب على مسول الممكة بجعل لكولب على مسول المدينة تعلى المداحال نقال وسول الله ويذة تحاصل والمسامي لكب بن الشرون فلنه قدة أذى الله والمسام والمنافذة المدال

9- صحیح بخاری میں ہے کہ حفرت الن بن مالک سے روایت ہے کہ فتح مکت دن حضور سے ابن خطل کو اس وجہ سے کہ وہ شاتم رسول تھا۔ حرم میں قتل کروا دیا۔ فتح الباری میں اس واقعہ کی پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ابن خطل خار کو کم کا پر ایک کو ایک ہوا تھا ایک صحابی نے ضرمت بنوی میں ما صرح ہوکر اس کے بارے میں اطلاع دی۔ آپ نے فرما یا جا کو اُسے قتل کرویا ہے

ا - فتح مكر كوقع برأب في في فرين كانون را شكان قراديا كذا ان بين ابن خطل كى دولوند بال بعى نقيس بونبئ كى بجو كا ياكر فى تقيي ان بين ايك كا نام قريم به تقالوه و ان بين ايك كا نام قريم به تقالوه ته بجويه انتحارا بي أ قاربين كا فى قريم انتحارا بي كا فى قريم انتحارا بي كا فى قريم انتحارا بي كا في المواد المنازي الماري المنازي ا

صور کوجب اس کی خبر ون او آب نے فرمایا۔ کون مے جواس کو

اے زادالمعاد اجلدوم، صفی ۱۹۸۸۔ سے فع الباری جلدم، صفی ۱۹، طبع لاہور۔

شاعرہ تھی ابوعفک کے قتل سے اسے ناکواری ہوئی اور اس کا نفاق ظاہر وا

المار بنواميد كي ايك عورت لقى جس كا نامعمار بنت مروان كفاريد

تلكرد إسام عيرا مع اورا مفول نے جاكراس كو قتل كر ديا كه

کاگزرا سے شخص پر ہوا جو ذمی تھا۔ حفرت عزفہ نے اس ذمی کو اسلام کی دعوت دی اس نے جواب میں نبی کو کالی دی ۔ حفرت عزفہ نے اے دہیں قبل کر دیا۔ حفرت عمرو بن العاص شنے کہا۔ النیس ریعنی ذمیوں کو) ہمارے عہد اور ذمر کی وجہ سے اطمینا ان رہتا ہے۔ کہا گیا کہ ہم نے النین عہد اور ذمر الس بات کا ہنیں دیا ہے کہ الشراور رسول سے بارے ہیں ہیں ایڈارینجائیں۔

وجد الدين خال صاحب كى نظرسے مذكورہ بالاصحابى كا واقعہ نہيں كررا۔ ورنہ وہ بدر كھے كہ "شتم رسول"سے مسلانوں كے جذبات كاجروح مونا تعزيرات اسلام كى كوئى وفع نہيں!

علاداسلام اورائد كرام كا اجاع بے ك :-

شاع رسول (ملمان) فرتد ہے۔ اور مرتد واجب انقتل ہے۔

نتیج یه فکلاکه شائم رسول وا جب انفتل ہے۔

اب ذیل میں وہ اُ تارونظا اُرپیش کے جاتے ہیں جن سے ارتدادیر

سزائے قتل کا شبوت ملتا ہے۔

٧- حفورً كى وفات كم بعديمن اور نبد كے علاقے بي ارتداد كا فتند

ذات رسول آب کے مشن اور اہل اسلام کے خلاف اس نے اشعار میں ہرزہ سرائی کی۔ صال بن نابت نے اس کے تعیدہ کا جواب دیا۔ دولوں کے تعید دن کے اشعار سیرت بن ہشام میں بھی مذکور ہیں۔ رسول اللہ ستے کہا کرکیا کوئی شخص نہیں جوانتقام نے اور اس عورت کو جا کرفتل کر دے۔ عمیرین عدل الخطی نے یہ کام اپنے ذمہ لیا اور اسس کے گھر جا کر اسے قتل کر دیا۔ قتل کی اطلاع دی آب نے اور اس کے رسول اللہ عدی آب نے اور قتل کی اطلاع دی آب نے فرمایا۔ نصوت مشعود سود میا عدی ہے۔ عمیر تم نے اللہ اور اس کے رسول

#### صابے آثارونظائرے استدلال:

درج ذیل واقع سے یہ ثابت ہوتا ہے کرایک ذمی کو بھی شم رسول کے جرم میں قتل کیا جلے گا۔اور یہ قتل وہ شخف بھی کرسکتا ہے جوسب وشتم اپنے کان سے سنے۔

حفرت بن علقہ سے روایت ہے کہ غرفہ بن حارث الکندی ابک محابیہ تقیس جن

ا۔ عن کعب بن علقہ ہان غسرفہ بن حاوث الکندی وضی المدّن عدن ہ

ه ابن بشام بجدم مغر ۲۸۵

عه اجنابتام، طديم مغي ٢٨٧ -

له حياة العجاب ، جلددوم ، صفح ١٥١١ -

٢- حزت على كرز في ايك شخص يكرا بوالاياكيا جوسلان تقايم كافرموكياد آب فياس ايك ماه لوبدكى ملت دى بجراس سي بوجها مكراس ن توست انکار کردیا اخرات نے اسے قتل کرا دیا ہے

٤- معرت على كواطلاع على كركي لوك عيسائيت كو بجور كرمهان بوك اور اس کے بعد دوبارہ عیسانی ہو گئے حضرت علی نے ان سب لوگوں کو گرفتار كروايا اورائفين بلاكران سے معاملہ دريافت كروايا۔ الخون نے كہا كم ہم بیانی کے پیریمے اپنے اختیارے اسلام قبول کرلیا مگراب مالکلائے ے کوعیدائیت سے افضل کوئی دین ہیں ۔ اس لئے ہم پھرسے عیسائی ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کے حکم سے یہ سب لوگ قتل کر دیے گئے۔ اوران کے بچوں كوغلام بنالياكياليه

#### اجاع أمت التدلال:

كتاب وسنت اورسيرت وتاسيخ كے واقعات اور الم مجتمدين كے اجلع سے یہ بات ثابت ہے کاشتم رسول اور ارتباد کی مزاقت ہے۔ اور رسول النَّهُ ك أحت في كرشت جوده سوسال ين كسي مسلمان شاخ رسول کوزئدہ بنیں چھوڑا کیونکرگستاخی رسول ارتدا وکومسترم ہے۔ قامی عیاض نے البراجاع نقل كياب-سلان یں سے رسول النوك شان يس كستانى

> ا كنزالعال جلدا، صفر ١٠٠٠ ته طهادی کتاب السیر-

واجتبعت الاسة على تتلمنتقصه

يميل كيا بخارببت سے لوگول نے سيلم كزاب اور بجاح كى بوت كومان ليا كفا-حفرت الديكرصدلي ففتة استدادكوفتم كرن كي لي كعرب وي اورمركوبي ك يخ الخول في عكر منون إلى جبل كورواز كيا اوريد بدايت دي.

ومن لقيشه من المقدين بين عان سع حفزت موت اوريكن

عمان الى مصرصوت والمين فنكل به تك جوم تدين طين الهين قتل كردود

٧- حضرت الويكرو كارائين ايك عورت ام قرفه نافي ربا كرتي تى دەممان بونے كے بعدم تد بوكى حفرت الو بكرف أس سے توب كامطاليه كيااس نے احكاد كرديار حفرت الو بكرائے كوبر مركر نے براسے قبل كرا ديا ك

م - عروين العامن ماكم معرف معنزت عرف كولكها كراكب شخص ملاملايا عَا يُعِرُكُا فَرِ وَكِيا بِعِرَاسِلَامِ لَا يَا بَعِرِكُا فَرْ وَكِيا يَ فَعَلَ وَهُ فَي بَارِكُو عَكَا بِ اباس كااسلام قبول كياجائ يانين حفرت عرض خراب ديا-جب تك الشراس كالسلام ببول كرتائ في كف جاؤاس ك سائ اسلام بيش كرو-مال نے تو چوڑ دو۔ ورن گردن مار دو۔

٥- چندادي كوفي ين ميلدكذاب كى رعوت كوييلارب كفيد حضرت عثمان كواس كى خبرى كئى أب في جواب دياكران كمائ وين حق اورشهادت لاإله الاالله محدرسول الله بيش كياجائي جواس دعوت كوتبول كرك اورميلمست اظبار برأت كرك است جوز وبإجائ اورج دين ميلم يرقام سے اے قتل كردياجائے يمه

له دارتطن وبهمي -

سه مادى كتاب السيرجث استتابة المرتدر

من المسلمين وسابت الله المرف واف اوت تيم كرف وال ك قتل ير امّت كااج اع موج اسع .

قامی عیاص نے تکھا ہے کہ امام ابو یکرین منڈرئے فسریایا کہ علاالملام کا اس پرمنحکل اجماع ہے کہ ہوشخص رسول المنٹر پر سب وشتم کرے گا تو آئے قتل کر دیا جائے گا یہی مسلک ہے امام مالکٹ کا امام بیش کا ، امام شافی گا امام اجمد کا اور امام اسحاق کا ۔ ان انمٹر کے نز دیک شائم رسول کی توبہ بھی بھی جول ہیں کی جائے گی ۔ امام ابو حنیق مور ان کے شاگر دوں اور امام خوری اوک کے کے دوسرے علما، اور امام اوزاعی کا قول بھی اسی طرح ہے ہیں

ارتدا دے سلط بن الخماد بد اور دیگر علمار کے اقوال کو دیکھنے سے یہ بات پاید جوت کہ بوئی جات ہے کہ شاتم رسول مرتدے اور مرتدگام نا بالانفاق قتل ہے۔ اظہار فیال کی بے قید اُذادی کو فیراعلی قرار دینے اور اس کی دکا لت کرنے والوں کو یہ بات پسندائے یا نہ اُئے۔ واقع یہ بے کر اسلام کی شریعت میں اس کی مزاقتل ہے اور اس بارے میں گذر شتہ کر اسلام کی شریعت میں اس کی مزاقتل ہے اور اس بارے میں گذر شتہ کر اُسلام کی شریعت میں اس کی مزاقتل ہے اور اس بارے میں گذر شتہ کر اُسلام کی شریعت میں مرے سے کوئی اختلاف پیش نہیں آیا۔ سب سے بہلے دار جانے فی اُسلام کی داروں کو یہ اُسلام کی اُسلام کی داروں کا مسلک ملاحظ ہو:۔

من استحباباً وتكتف من مليده المحاكم الاستحباباً اسلام بيش ك كا استحباباً وتكتف من من من المحاكم المسلام المراس ك شكوك كا الزام كيا جائے گا ور وجوباً ورايك قول ك مطابق بطوراتياب وجوباً اور ايك قول ك مطابق بطوراتياب

یعوض علی حاکاسد اور فی کلتے تین دن تک اسے قید کیا جائے گا اور ہر ۔

دن اس کے ساخت وین اسلام پیش کیا طلب المصلة فی خاذا لمدیطلاب جائے گا۔ یہ اس صورت پس کواس نے اس المحلة تحت ل لساعت و اس کے سات مائلی ہو۔ اگراس نے مہلت نہ اندام ہی اسلام ہ وقیل بعت مائلی تواسی کمی است قتل کر دیا جائے گا۔

ذر سرا آب می توبیة نے مگری کہ اس کے اساقتل فوا کردیا قتل نور کے اسے قتل فوا کردیا

امام طماوی نے اپنی کتاب سنرج معانی الآثار میں لکھاہے ، مرتار ہونے والے شخص کے باسے میں فقہا کے درمیان اختلاف صرف اس ام بیں ہے کہ اس سے نوبر کا مطالبہ کیا جائے گا یا ہمیں ۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اگرا مام اس سے نوبر کا مطالبہ کرے تو یہ زیا وہ بہتر ہے ، بھراگر وہ شخص تو بہ کرنے تو اس آئے جھوڑ دیا جائے گا، ورز قتل کر دیا جائے گا۔ امام الوحنیفرم، امام الولوسف اور امام محد ان لوگوں میں ہیں جھوں نے یہ راہ اختیار کی ہے ہے شائم رسول کی اور امام محد ان لوگوں میں ہیں جھوں نے یہ راہ اختیار کی ہے ہے شائم رسول کی اور امام محد ان لوگا کیا جائے گا۔

امام احدین منبل کامسلک فقر صبلی کی کتاب المغنی میں اس طرح بیالن

من ورست عن الاسلام معالمة ال مردول اورعور تول بي سع جوعل

الشقا جلددوم مغ ١١١ ـ الشقا جلددوم مغ ٢١١ ـ ته الربالا منى ٢١٥ ـ

ا شرح الدرالختار جلدامنی ۱۹۹ ،الفتاوی الهندیه جلد دوم سخی ۱۵۳ - ۲۵۳ ساله طرح الدرالختار جلد السیر-

ديگرمذامب نقيد كے علما كا بھى الس پر اتفاق بے دريدى فقديد كہتى ہے:

دمرف الخداربوم تدرك قتل يرمتفق إس بلك فتلف شيى مسلك كلفعاور

مرتدس اسلام كى طرف رجوع كاسطاليدكيا

جلي كاكروه اسلام مذلات توقتل كرويا

سے پیرمائے ، اور وہ بالغ وعاقل می مو تواسے نین دن تک املام کی طرف بلایا جائے گا اور اس پرتنگی کی جائے گی اوروہ وايس اسلام كى طرف أكي تو السى كاتوبقول موكى ورند اسے قتل كرديا جائے گا۔ اوالنساء وكان بالغَّا عاصَّةُ رعى اليه شلاشة ايتام وضيت عليدفا كاجع قبلمنه والافتلاله

#### امام مالك كاملك يرمي:

يستتاب المرشد وجوماً . . . . فان تاب تری و ۱ کا قت بالسيف ته

### امام شافق كاملك يرد:

وفى وجوب اكاستشاجة واستحبابها م تدسے تو یہ کوانے کے وجوب اوراس وسو لان احد هما لا تجب کے استحباب میں دوقول منقول ہی ایک بدکر الاستنابة لاستدلوقت توبه واجب بنين اوراس كى دليل يدب كم تبل الاستتابة لمينه اكرتوبر كروانے سے يہلے اُسے قتل كرويا كيا توقاتل يركوني منمان نبين التأتلك

ويويًا مرتدس لوبدكرائ جائے كى ....

اگراس نے توب کی تواسے چور دیاجائے گا ورية تلوارے قتل كرديا جائے گا۔

#### سلك فابريه كاير قول نقل كياكياب:

م تدكو اسلام كى طرف بلانا اور توب كرانا لايجب دعاء المرشدالى الاسلام واجب نيس م اگروه اسلام كاطرف ديما ذكك قراكس يرمدقا المكنا واجب على المرتد و ذالك اذا لمديج شاتم دسول ملان رشدی کے قضے میں ایک علی بحث یہ انتی ہے کم تند

> شرح الازبارجلرم مخدره الروضة البينيّة منى ١٩٢ الحلى جلداا صفر١٩٢

المغتى جلد - ارصخر م

عظه الدسوقي جلوم ومخرم. ٣٠

المبذب جلدوم منى ١٣٧٠.

الماميملك كى فقد كى كتاب يى يىد:

الالمرتد يطالب بالرجوع

الى الاسلام تمييت للذا لم

يسلمك

متدسے توبر کرائی جائے کی اوریتمت يستناب للرسدة الاستنابه تین دن تک ہوئی اور مالوس ہونے ہر خلاشة ايام وينشل بعد كت قبل كرديا جل الله فوا وتروع يى السأس مشة وال كان اساعته ا یں مالوسی کیوں نرمور

واستتابته والواجب فأمةالحد

النبی صلی المتله علیه وستم سول الته میرسب و شتم کی توجائز ہے اس جا فرد الله میرسب و شتم کی توجائز ہے اس علام ابن تیمیئ نے نشتم رسول کے موضوع پر ایک منتقل کتاب "الصادم المسلول علی شائم الرسول" لکھی ہے۔ ان کے زملتے میں ایک بدیخت عیسائی توہین رسالت کا فجرم ہوا الحقول نے مسلمانوں کولے کراس کے گھر کا محام ہ بھی کیا۔ ملآم ابن تیمیئ نے جو کچھ کیا اُسے دور جدید کی اصطلاح ہیں بیٹیشن کھنے ہیں۔ اب وحیدالدین خال صاحب بر فرماتے ہی کہنا تم رسول سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کو کو کی اجبی ٹیششن کرنا چاہئے تھا اور یہ مراسم مجنونان حرکت مسلمانوں کو کو کی اجبی ٹیششن نہیں کرنا چاہئے تھا اور یہ مراسم مجنونان حرکت میں گئی۔

فقة حفی کی ممتاز شخصیت امام سرخسی نے شاتم رسول کے تعلی پراجماع نقل کیاہے اور یہ لکھاہے کہ وہ کہیں کبی ہو اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی نوبہ

بھی قبول مذہو گی وہ فرماتے ہیں۔

من شتم النبى صكى الله عليه وستم واحاد ما وعاد في اصور وستم اوفى شخصه اوفى وصف من اوصاف والته سؤ كان الشم من احت اوغيرها وسوام كان ومن اهل الكتاب وغيره وميا كان اوحربياً سوام كان الشم الكامان وحربياً سوام كان الشم الكامان وحربياً سوام كان الشم الكامان وحربياً سوام كان الشم الكامانة

میں شخص نے رسول اللہ میرستم کیا۔ آپ کی تو ہین کی، دین یاشخصی اعتبار سے آپ پر عیب لگایا، آپ کی صفات ہیں کسی صفت پر نکتہ چینی کی تو جاہے یہ شائم رسول مسلمان ہو یاغیر سلم یہودی ہو یاعیسائی یا غیراہل کی ب ذمی ہویا حربی خواہ بیشتم داہانت عدا ہو یا سہواً، سخید کی سے ہویا بطور مذاق وہ دائمی طور پر کا فرہوا۔ اس طرح برکہ اگروہ تو بھی کہلے عن الاسلام كوقتل كرنے كى ذمدوارى كس پر ہے۔اس سلسلے بيں امام الوحنيعة ﴿
اور امام شافعي ﴿ كى رائے يہ ہے كرب ذمروارى امام اور اولوالامر كى ہے۔ ليكن سائق به بھى تصريح ہے كہ ايك عام ادى بھى مرتدكو اگرفتل كر دے تواس بركوئى ضان نہيں كيونكہ ارتدادكى وجرسے وہ پہلے ہى مهدودالدم ہوچكا تقا۔

وان قتله احد بغیراذن اگرام کی اجازت کے بغر کوئی شخص الا ماملات معلیه اسروال است قتل کردے تو اس پر کچو مغان بہیں کونکر عصمت زائل معصمت زائل معمدت زائل معمدت زائل معمدت زائل

فان قتله في بره بفيره ذخه الركسي فرام في اس كى اجازت كي بغير في استقل كرديا تو است معذور سميا جائے گا۔

عن الا مام جعف والمصادق كل مسلم المام بعفر مادق مروايت م كراكر من المسلم ين وست الاسلام ملانون بين سے كوئى شخص م تدم وجائے وجد م محل أصلى الله عليه وسلم اور رسول الله مسلم مركش م وقواس كا خون مان ده مصاح مل من سبع مراس شخص كے يه مباح م جواس كو والله وك ذا من سب سب اور البامي مكم م كراكر كم شخص ت

له بدانگالهذائع جلد، صفر ۱۳۳۰ عه الهذب جلددوم صفح ۱۳۳۰

له خرائع الاسلام مؤاه ٧-

بیوی مدی میں ایک کتاب سنید برکانش نای شائع ہوئ تھی اس کے

النفلة الجدا العركافقد كفرخلور أبعيث انتاب لميقيل تربيته ابدأ كاعند الله وكاعندال وحكيه فحالت وبية الطهره عند متلفى المجتهدين بعماء أواناتان القتل تطعاء

تواس كى توبه دعندالله قبول بوگى معدالنال اورشريت مطبره يل مناخرومقدم تام فبتدين كنزديك اس كى مزا اجاعًا قتل بي.

ارتداد معاذ الشراس سلان كالمخري جس كا اسلام تابت بوجيكا بواوريه انتداد لازم أے گام ع قول ے بصا س کا یہ كما من فداكا شرك المراتا بول ياكسى اي فعل سے جو بالکل فل ہری طور پر کو کومسلوم ہویا کسی نبی برسب دشتم سے جس کی نبوت يرامت كا اجاع بورياني يا فرضتے كے بادے يس نقق كاازام لكانے سے خواہ جمانی نعق ىكون مرسور بص تنكواين اورمفلوج بونا.

ائم اربع كاس يراتفاق ع كر معاذ الترس كام تدم ونا ثابت بوجائ اسكاقل واحب

ب اوروه مبدورالدم مع.

مذابب اراجه كى فقر برشبوركتاب الفقة على المذابب الاربعه كايرا قتياس طاحظ مجو المردة والعسا ذبالله كفرمسلم تقراسلامه .. ومكون ذاك بصريح التول كترد مخرث بالله اللغعل يستلزم الكفر لسزوماً نبيا اوسبنبى بجعت لامة على نبوشه الالحق بنبى اوملك نقصا ولوسدن هكعرج اوشلل وانغتماكا تحة الادبعية عليهم رحمقالله تعالى على من شبت استداره والعيازمالله

جود ہویں باب میں سلمانوں کے ساتھ ولازاری کی گئی تھی اور رسول الشر کے خلاف تهایت بدادبی کی باتیں مکھی گئیں تقیں۔ اس سلط میں ایک استفتار کے جواب میں مندوستان کے سلم عالم دین مفتی اعظم مولا نامفتی کھابیت الشرف احتجاج اور الجي طيش كى حايت مين فتوى ديا تقار

> "...وه کتاب دل آزار اوراشتعال انگر بهوتے میں محتاج كسى دليل ادر ثبوت كى نبيس اس كو منوع الاشاعت قرار دين كى جس قدرجد وجهد كى جائے حق بائب ہے جومسلان اور دوم مذابب والے اس میں سی کریں گے وہ الناینت تہذیب اور نثرافت کی خدمت کریں گے اور ندایی چیٹیت سے مسلان انبیارً كى توقيروتكريم كى حفاظت كا اجرواتواب ياليس كيافيه،

اسلام دوسرے مذاہب کی طرح فجرد مذیب اور صرف رسوم وعیا وات كالجوع نبي بي - اور زحرف النان كاذاتى اور بخى معامله ب - بلكراكس كا تعلق رياستى وبين الاقوا في قواين اور تعلقات سے بھى ہے۔ مدود كى تنفيذ اور تعزیرات کا اجراء السسك وائرہ احكام كے اندروافل ہے وہ مكل شربیت اورایک نظام زندگی ہے۔ کیا ایسے دین کے اندر اس بات کی فرد مرا بر بھی گنجائش ہوسکتی ہے کہ ایک تخص پہلے تواس دین کے لانے والے رسول کی

خلامة الفتاوى جلرا صخر ۲۸۹ -

تتلم وهدم دمله

الفقر على المذابب الاربد جلره مؤويهم - سهم -

اے کفایت المفتی مبدراقل۔

اس کے منصب یا اس کے اعزاز یا اس کے انقاب سے محروم کرنے کی کوششش کرے وہ قابل مزاہے اور یہ مزاجس دوام تک ہوسکتی ہے۔ جب ایک دینوی یادشاہ کے بارے میں یہ قالون جہوریت کے عہد میں جل سکتا ہے جہاں آزادگ لائے " خیراعلیٰ " کی جیشیت رکھتی ہے تو احکم الحاکمین کے فرستادہ ذات پیفیر کی ہے دمتی کرنے والے کوموت کی مزاکیوں بنیں دی جاسکتی ؟ ایک نظام جن عناصر سے مرکب ہوتاہے اس کومنتشر کرنے یا اسس کو پا مال کرنے کی کوشش ہر جگہ قابل تعزیر جرم ہے ۔ اور ایسی تمام کوششوں کو ہر جگہ پوری طاقت سے کچل دیاجا تا ہے۔

### شیطانی آیات کے خلاف احتجاج

سلمان رشدی تاریخ کاسب سے بڑا شائم رسول ہے۔ اس نے اپنی بدنام زماد کتا ب تبیطان آیات میں جو کچھ مکھا ہے وہ رکاکت وابتذال کا برتزین نمور ہے۔ نقل کفراگر حپ کفرنہیں ہے۔ لیکن اسے دہرانے کی ہمت بھی اسانی سے نہیں موتی ہے۔ اس نے ضلاکی شان میں بھی ہے اوبی کی ہے۔

اس بریخت نے ابوالا نبیاء حضرت ابرابیم کے خلاف بھی دربیدہ دہنی اورگستاخی کی باتیں لکھی ہیں۔ پھراس نے ذات رسالت حضور کو سما ہونڈ الکھا ہے جسے پہلے فدیم مستشرقین اسم گرامی محد کی جگہ بر لکھنے آئے گئے۔

اس شیطان صفت النان نے امہات المومنین کونٹو ذبالتُر تحدِ کا پیشہ کرنے والی موراق میں شامل کیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال اور

دفاواری اختیاد کرے وفاواری کاعبد کریانے کے بعد وفاواری کا قلادہ اتار پھنے اور اور اپنے ہزیان سرائی اور سب وشتم کا ہدف بہنائے اور اپنے اکس مکر و فربیب کے رویہ سے اہل ایمان کے دلول ہیں شکوک کا بیج بوئے اور بھراپنے اس جرم کے باوجود قابل تعزیر مزہو۔ اسلام عبادت بھی ہے اور ریاست بھی دنیا میں کوئی ریاست اپنے باغیوں کو معاف ہمیں کرتی۔ کھر اسلائی ریاست سے یہ کیوں توقع کرئی جائے کہ دہ اس دینی و دنیوی سرمراہ اور خدا کے رسول کے فلاف سب وشتم کو معاف کر دے جس کی اطاعت ،ی دنیا اور آخرت میں کا مبابی کا واحد ذریعہ سے اور جو ذات بنی نوع انسان دنیا اور آخرت میں کا مبابی کا واحد ذریعہ سے اور جو ذات بنی نوع انسان میں سب سے افعال ہے۔ اور خود خالق کا کمانات نے جس کی حرح دننا کی مبی مدح دننا کی میں سب سے افعال ہے۔ اور خود خالق کا کمانات نے جس کی حرال ایک شخص اس دنیا میں کی خون بہا کر قابل قصاص ہوتا ہے وہاں آپ کی شان میں ہے ادبی میں کہ اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں ایک شخص اس دنیا اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں ایک شخص اس دنیا اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں ایک شخص اس دنیا اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں ایک شخص اس دنیا اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں ایک شخص اس دنیا اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں آپ کی شان میں ہے ادبی اور تو ہیں ہے۔ کہ جہاں ہے۔ کہ خال میں جو تا ہے۔

اس دنیا کے بعض وسی اورخودساختہ قوانین کو دیکھیے برطانیہ ہیں یہ قانون ہے کہ اگراس کا کوئی شہری کسی ایسے اسٹیٹ کی شہریت نے بے جربرطانیہ ہوتو وہ قابلِ سزا ہوتا ہے۔ اور بیسزا موت بھی ہوسکتی ہے۔ اس اسلام محض روحانیت اور اخلاقیات کا مجموعہ نہیں ہے یہ قوا نبین سلطنت اور بیاسی نظام کا بھی مجموعہ ہے۔ اس سے ایسے دمین بیس پیغیراورشارع کی قوہین بنات خود ایک بغاوت اور پورے نظام کو توڑنے کے ہم معنی ہے۔ اورجس بذات خود ایک بغاوت کا جم مالی اس متوجب قابل تعزیرہے بالی اس طرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔ مرح نظام اسلامی میں پیغیراسلام کی مرف توہین ہی متوجب قتل ہے۔

نی سَیِسْ استُدی کَا اَسْوْنَ جوالتُه کی راه میں جدوجهد کریں گے اور کسی مسیونی کے اور کسی مسیونی کے اور کسی مسیون کے اور کسی مسیون کے اور کسی کے اور کسی کے دولے کی ملامت سے ناڈریں کے اور کسی کے دولے کی ملامت سے ناڈریں کے دولے کی ملامت سے ناڈریں کے دولی کی ملامت سے ناڈریں کی ملامت کے دولی کی ملامت سے ناڈریں کی ملامت سے ناڈریں کی ملامت کے دولی کی ملامت کی کی ملامت کی ملامت کی ملامت کی کی ملامت کی ملامت کی کی ملامت کی کی ملامت کی کی ملامت کی

#### غلطاك تدلال:

وجدالدین خال صاحب نے اچنے مصابین میں اپنے موقف کی دلیلیں ہی پیش کی ہیں۔ ہم ان دلیلوں کا جائزہ پہنے ہیں۔ جن سے قارئین کو بآسانی یہ معلوم ہوجائے گاکر استدلال کا پائے چوہن کس قدرے تمکین ہے۔

ا۔ دلیل پر پیش کی گئی ہے کہ واقع افک میں حفرت عائشہ بر تہت مگائی گئی تھی لیکن اسس قدر گھٹا وُنے الزامات لگانے کے باوجو درسول التُہمّ نے کسی کو قتل ہنیں کیا۔

جواب بہ ہے کہ بر فریب کا راز مفالطہے۔ برکھلا ہوا قدف کاکیس ہے ذکر شتم رسول کا اور اس کیس میں ملوث بیشتر لوگوں پر صد قذف جاری بھی کی گئی متی ۔ چنا فیر مسلم بن اتاثرہ مان بن تابت محمد بنت جحش کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ان کو اسی کوڑے لگائے گئے

٧ ـ قرآن ميں پيغبروں كے ساتھ استہزاد كاجسرم بار بارا باہے مگر محرم كے ليے سزائے قتل كا اعلان سارے قرآن ميں كميں موجود نہيں -جواب يہ ہے اصل گفتگو تو اسلامی مشريعت كے بارے ميں ہور ہی ہے

له مونة مائده أيت مه

حفرت فالد کے خلاف مرمے بد زبانی کی ہے۔
ایسی کھلی ہوئی گتا فی رسول سے بربز کتاب کے خلاف سلانوں کا دی روعل ہوا جواسلام کی چودہ سوسال روایت کے مطابق ہے۔ احادیت اور آثار محابر نسے جس کی توثیق ہوتی اور اجماع امت سے جس کی توثیق ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ابوبی کے عہد میں ایک نفرانی حاکم نے رسول اللہ کے بارے میں نازیبا کلات کمے نقے سلطان نے طین کی جنگ کے بعد جب اس کو گرفتار کیا تو یہ کہتے ہوئے اسے خود اپنے ہا تھ سے قتل کیا .

" بین اُج رسول التُر کی طرف سے انتقام نے رہاہوں "

آخر دور میں سلطان عبدالجہدے زملنے میں فرانس ہیں جب رسول النہ کے بارے میں ایک کمینی نے فلم بنانے کا اعلان کیا توسلطان نے اپنے سفر کو اس کے خلاف احتجاج کا حکم دیا اور بہ کہا کہ اگر ہتھاری بات ندمان جائے تو سفارتی تعلقات منقطع کرلئے جائیں۔

مندوستان بن شيطان أيات پر پابندى لكانے كامطالبه سالان كى طرف سے شروع ہوار اور احتجاجى جلے ہوئے ۔ تو وحيد الدين خال صاحب كا بيان اخبار بن أياكر "برسب كچھ اسلام بنيں ہے " بيج تر بات يہ ہے كمسلان كاموقف اسلامى تقا اور وحيد الدين خال صاحب كا موقف غير اسلامى ۔ يا يُسْكان الله في مواكرة سے كوئى يا يُسْكان الله في ہواگرة سے كوئى عَن وَمُنِين فَسَوْنَ يَا نَيْ الله في بِعَدَ مِن سے پھرتا ہے ( تو پھر جائے ) الله اور محتجة مؤرف في بيت ايسے وك بيدا كروے كا جو الشركو الله في مين الله ان كوفيوب بوگا۔ الشركو الله في مين الله ان كوفيوب بوگا۔ الله في مين مين يرتم اور كفار برسخت بول كے الكہ في مين مين اور كفار برسخت بول كے۔ الله في مين مين اور كفار برسخت بول كے۔

ک اسلامی حکومت قائم ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اس وقت کا واقعہ ہے جب سنتم رسول کی مزابیان نہیں کی گئی تی علاوہ انیں وحیدالدین خال صاحب شم کا لافوی مفہوم تو سمجھے ہوں گئے وہ یہ بتائیں کر اس واقعہ کا سنتم سے کیا تعلق ہے ؟

۔ ۵۔ سہل بن عمواور عکرمہ بن ابی جہل کو ایٹ نے ان کی گستا فیوں کے یا وجو دمعاف کر دیا اور انھیں قتل نہیں کیا۔

وحدالدین خان صاحب نے صیح لکھا ہے کرسیرت میں بعض ایسے واقعات مل جاتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کرسب وظئم کے باوجود آپ نے معاف کردیا اور قتل نہیں کیا۔ اور سب سے غاباں نام تو کعب بن زمیر ط كامع جى كامدور تصيده" بانت سعاد" شهورے - افوس يدے كر خال ماحب می تجزید ارکے کرکیوں ایسا ہے کررسول النہ نے کسی شاتم رسول کو معاف كيا اوركسي كومعاف بنيس كيا اوركيون الساسي كررسول الشرك بعكسي شأغ رمول كوكهجى معاف بنين كياكبارا وراكس كي فتل برمحابركام أور المدميتهدين كالمكن اجاع موكياريهان بربات الجقي طرح سجه ين كي م كريول الله بر وحی اً تی تھی اور بزرادیہ وحی عیر تلواب کو متعلقہ تخص کے بارے ہیں یہ اطلاع بی دے دی جاسکتی ہے کہ وہ ہدایت الہی سے بہر باب ہوگا اور اسلام قبول كرے كار مزيد يركر رسول النيركى ذات صاحب معالمه ہے اور صاحب معالمه كو یرحق سے کرزیادتی کرنے والے کومعاف کردے۔ آسے فضاص کی مثال سے بخوبی سمجا با اس کے اگر خود مقتول کے ورثار قاتل کو معاف کرنا جا ہیں تو قاتل کا خون معان موسکتا ہے اور اس کی زندگی بچ سکتی ہے بیکن مفتول کے ور ثار کے سوا اور کسی کومعاف کے نے کا یہ حق نہیں ہے اس طرح خود پینمبرکو

اور احادیث کے نصوص سے قتل کی سرا ثابت ہے۔ اورنص قرآن سے بھی مفسرین نے اس کا اثبات کیا ہے اور بالفرض اگر صرف احادیث ہے ہی فتل کی سزا نابت ہوتی ہولوگیامہ منکرین صریت کی طرح احادیث کا انکارکردیں گے۔ شرب نوشی کی صد کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے یہ حدصرف صدینوں سے ثابت ہون ہے۔ وحدالدین خان صاحب اس صدکے بارے بیں کیافرماتے میں ؟ مدرسول النهُ وعوت اسلام کے بئے طائف آنشریف سے گئے جہاں عبدياليل اوردوسرول نے آپ كے سائھ كتا خيال كيس اور آپ كاجم خون آنود ہوگیا۔ ملک الجبال فے اکر آپ کوسلام کیا اور کہا کہ بیں پہاڑوں کا فرشة بون اگراب كي نوي ان دولول بها رون كوملاكر طالف كى بىتى كوپىيس دول - آئي فرما بالجوان خيج الله من اصلابهم من بعبد الله وكالبشراف بدسفياً مع أيدب كم التران كي سل س اي وكول كو نكاح كا تواللر کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں تھمرائیں گے۔ جواب یہے کر پر حضور کی متی زندگی کا وا تعربے حب شریعت کے احکام نازل بنین ہوئے گئے۔ شرایت کا حکم بیان کی جلنے اور نافذ کرنے سے بت بسط کا واقع کسی بھی اعتبارے اور کسی منطق سے شائم رسول کی منزائے قال سے الکار کی دلیل ہیں میں سکتا۔

م ۔ دلیل یہ دی گئی ہے کرسلمان رشدی نے اپنا یہ نظریہ اس نقے کی بنیاد برگھ اس نقے کی بنیاد برگھ اس نقے کی بنیاد برگھ اس ختر کا ققتہ کہا جا تا ہے۔ برقعتہ اس وقت گھ اگیا۔ جب آپ مکہ میں نقے اور آپ نے باعلان نہیں فرمایا کہ اس وا فقد کے گھڑ نے والوں کو قتل کردو۔

جواب يرب كروجدالدين خال خوديه اقرار كردم إي كريد مريخ

دینے کے لئے فسر ماتے ہیں کہ موسول النہ علیہ وسم رحمت عالم بناکر بھیجے گئے تھے

ذکر قائل عالم" اگر بھرالدین خاں ما حب بزائے قتل کی حکمت پر عور فرماتے تو تثاید یہ

بات ال کی مجھ میں آجاتی کرشائج رسول کی سزائے قتل عین رحمت ہے اور اس

میں السائیت کی بخات مفمر ہے قرآن نیس فضاص کو زندگی سے تغییر کیا گئیا

ہے۔ ولکھ فی الفصاص حدیا ہ اور متحارے یہے قصاص میں زندگی

قصاص کوجیات اس سے کہاگیا ہے کہاس سے کشت وخون کی بدائن سے انسانیت کو بخات ملتی ہے۔ شاتم رسول کا قتل دراصل پیغبر کے کروار کے قتل کی کوشش کا انتقام ہے۔ اگر یہ انتقام نہ لیا جائے توشتم رسول کا جرم عفیب اللی کے نزول کو دعوت دے گا۔ اور جب ضرا کا غفیب نازل ہوتا ہے تو تہرعالم اکشوب بن کر جرم اور غیر مجرم سب کو یکساں طور پر اپنا نشان ہے تو تہرعالم اکشوب بن کر جرم اور غیر مجرم سب کو یکساں طور پر اپنا نشان بناتا ہے اور ایک پورا خط ارضی عذا ہے کا شکار ہوجا سکتا ہے۔ اس لئے تاتم رسول کا قتل عضب اللی کوروکنے کا ذربعہ ہے۔

اس دنیای ایک سفر کی بے دمتی پورے ملک کی بے دمتی سمجی جاتی
ہے۔ اور حکومت کی پوری مشنری بے دمتی کرنے والے کے خلاف ترکت میں
اُجاتی ہے یہ بغیر کی چشیت اسس دنیا ہیں رب دوالجلال کے سفر کی ہے اور
اس سفر سزایا توقیر وات رسالت کی بے حرمتی غضب اہی کے نزول کا سبب
بنی ہے ۔ خلاکا غضب زمین پر نازل موکر ایک پوری آبادی کو ہس ہس کر دے
کیا اس سے ہزار در جربہتر یہ بات نہیں ہے کہ تو ہیں رسول کے مجرم ، می
کو صفر استی سے مثا دیا جائے اور اس طرح انسانیت کی حفاظت کی جائے۔
کو صفر اس حکمت کو سمجھنے کے بیائے مومنان عقل در کارہے۔ مغرب کی مادی

یعق مقاکر کسی گتاخی کرنے والے کومعاف کردے ۔ لیکن آپ کے بعداب کسی کو بیعق باتی نہیں رہا کہ آپ کی طرف سے معانی کا اعلان کرے اسی لئے احناف اور پیشتر ائمہ شائم رسول کی تو بہ کو قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں۔ امام طحادی اور امام سرخسی کا بھی یہی مسلک ہے اس حقیقت کو سمجے کے لئے فتاوی اور فقہ کی مشہور کتاب " در مختار " کا یہ اقتبال سلاحظ کیجئے جس سے یہ ثابت ہوگا کر شائم رسول کی تو بہ بھی قابل قبول نہیں۔

مسلمان اگرم تدم جہائے تواس کی نوبہ قابل جول ہوگا سوائے اس مرتد کے جس کا کو کسی بغیر پرسب ڈنٹم کی وجہ سے تابت ہو۔ بطور صداسے قبل کیا جائے گا اور طلقا اس کی قربہ تبول نہ ہوگی اگر وہ النہ نعائی کی ذات پر سب دشتم کرے تواس کی قوبہ تبول کی جلئے گی کبونکہ بے توش النہ ہے جب کرسابق الذکر بندے کو تقی اس تبحیر ہے کا حق ہے جو تو برکہ بینے سے وائل شیم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بہم حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی جو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا اس شخص کا بھی ہوگا دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا دل سے تو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا دل سے تو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا دل سے تو دل سے پیغیر سے بین حکم ہوگا دل سے تو دل سے بین حکم ہوگا دل سے تو د

وكل مسلم استدفت وسته مقبولة الاالكاف رسبت نبيي من الانبياء فاند نيقتل حدّا ولا تقبل قويته مطلقًا - ولوسب الله تعالى قبلت لاسته حق الله قعالى والاول حق عبد الايزول بالشوبة وكذا لوابغض ه بالقلب اله

### انسانيت كى نجات

وحیدالدین خال صاحب مزائے قتل کے انکار پراپنے موقف پر زور

عقل سے برحکت سجمیں نہیں اُسکتی۔

# غلطی کہاں ہے ہ

وحیدالدین خان صاحب نے آزادی فکرورائے کوخیراعلیٰ قار دیا ہے۔ اور آزادی کے مغربی نصور کی جاہت کی ہے۔ اس غلط موقف کے اختیار کرنے کے نتیجہ میں خان صاحب غیر شعوری طور پر وہاں پہونچ گئے جہاں وہ شعوری طور پر ہے گئے جانا پسند نہیں کہ یں گے۔ دیکھئے اس غلط موقف کے اختیار کرنے کا انجام کیا نکلتا ہے ؟

" رسول کو بُراکہنا آزادی رائے ہے۔ اور ہر آزادی رائے خراعلیٰ کی جیثیت رکھتی ہے۔ ننتی ۔ کلاک

رسول کوبرا کہنا خیراعلیٰ کی چشیت دکھتاہے۔

ازادی رائے کوخراعلی قرار دینا مغربی فکر وفلسفہ سے مرعوبیت کی دلیل ہے۔ وجدالدین فال معاوب نے الحاد کے فلاف اچھی کتا بیس لکھی ہیں۔ جدید علم کلام کا تقاضا یہ تھا کہ وہ عقلی دلیلوں سے یہ ثنا بت کرتے کہ آزا دی دائے خبراعلی نہیں ہے۔ اور شائم رسول کی سزا قتل ہی ہوتی چا ہے جبیا کرفی الواقع اسلامی شریعت میں ہے رعقلی استدلال کا سلیقہ انحیس آتا ہے۔ اور بہت سے اسلامیات ہر مکھنے والوں سے زیادہ آتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مغربی نظریے کا دسواس ان کے اندوس کی خالفین کے کا دسواس ان کے اندوس کی کا فین کے کہ دسواس ان کے اندوس کر کھیا اور اس قبینے میں وہ مسلمانوں کے نا لفین کے کہ یہ میں شامل ہوگئے۔

وجدالدين خال صاحب كے اس الخراف اور بعض دوسرے الخرافات كاستجتم ان كا ناقص تصور دين في دورجديدين ايك علقر سے دين كا تصور اس طرح پیش کیا گیا که اس کا سیاسی پیلوضیح تناسب سے زیادہ مو کیا۔ خاں صاحب اس پرتنقید میں روعمل کی نفسیات کاشکار ہو گئے اور بالکل دوسری انتہا کے پہونے گئے. الفول نے دین کا ایسا تفوریش کیا جو کلیسائی تقورے پورے طور يرم آ منگ بے۔ اس طرح سوالتر اغلطى كے جوابيس وہ سواسیرے برابر غلطی کر سطے انوں نے مذہب کو انسان کا بحی معاملہ بناديا مكومت رياست اقتدار قوت اور شوكت كى نمنًا اور أرزو كو بهي الخوں نے دلوں سے لکانے کی کوشش کی اور اسلامی نظام کو نافذ کرنے كى برخريك كوالخول فيطنون كيا- ظاہر ہے كه اس طرح كے جوكيا نه اور راسان نفتوردین میں شائم رسول کی سزافتل کیونکر ہوسکتی ہے۔ اسلام میں دین اورسلطنت ایک دوسرے کی نقیق نہیں بلکہ ایک دومرے کا تحمد ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین سے جو النی سلطنت کھی ہے۔ اورایسی ملفنت ہے جوسرایا دین ہے بہال خدا اور قبص کے درمیان کوئی تفریق بنیں. اسلام روحانیت بھی ہے اور سیاست بھی۔ دین بھی اور دنیا بھی بہال نرسب اورعبادتي نظام كے تحفظ كے ليئ اقتدار كا حصول بھى مفصود سے اور محاليا كام ير يرام بورے طور يرواضح كا-

ی روید الدین خان ما دب کے فکری افراف کو سمجنے کے لئے مولانا جمیب التد ندوی کے مفتل منعمون بینوان " دجید الدین خان اور طی مسائل مطبوع ما بنا مر الرشاد اعظ کر شھا در را القام مفیون بینوان " دجید کے مقامے" مطبوع ما بنامر الفیصل جبدر آیا ۔ دبر کے مقامے" مطبوع ما بنامر الفیصل جبدر آیا ۔ دبر الم اور کا مطالعد مفید موگا۔

فیصلہ کن ہوگی۔

حفرت عرض کن دیک مولفتہ القلوب کے لیے مصرف زکوۃ کی مصلحت اسلام کے لئے عزتت وغلیہ کا حصول کھا۔ اکفیس قرآن کا یہ منشا معلوم کھا۔ چنا پیاسلام کے غلیہ کے بعد یہ مسلحت مرتفع ہوگئی۔ اور اکفوں نے زکوۃ کی مدختم کردی۔ کیونکہ عزّت وغلبہ کے بعد اس مد پر زکوۃ کا معرف تحصیل حاصل تھا۔ حضرت عرض کے بارے میں رسول النّدہ نے ارت ادفر ما یا تھا۔

لیکن وجدالدین خال صاحب بن کے تصور دین بی بوت وغلبہ قوت
وسؤکت سلطنت و محکومت کاعفرختم ہو چہا ہے شاید حضرت عمر مسے بھی اختلاف
کر بیٹے اور وہ اپنے نظریات وافکار کی روشنی بیں زبان حال سے بچھ اس طرح
کہتے ہوئے نظراتے ہیں: (مولفۃ القلوب کی مدکوختم کرنا بالکل فلط ہوگا
کیونکہ عزت وغلبہ کا حصول سرے سے مقصد ہی ہیں ہے کہ جس کے بعد یہ
مدختم کر دی جائے مقصد تو بن رگان خدا کے دین بیں واخل کرنا ہے۔
مدختم کر دی جائے مقصد تو بن رگان خدا کے دین بیں واخل کرنا ہوا
اصل چیز وہ داعبار نگاہ ہے جو ہزاوں بندگان خدا کے دین بی وہ اسے
اصل چیز وہ داعبار نگاہ ہے جو ہزاوں بندگان خدا کے دین بی وہ اسے
اک ویک حق نہیں ۔ اب جے مولفۃ القلوب کی مدکو ختم کرنا ہے وہ اسے
ذاتی سرکتی کے نام پر کرسکتا ہے ۔ اسلام کے نام پر اسے ایساکرنے کا
کوئی حق نہیں ۔ تسران وسنت ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں یائی جاتی

معارف زكوة كياسيس برايت نازل موانى:

إِنَّمَا الصَّنَةَ قَاتَ لِلْفُقَرَآةِ وَالْمَنَاكِيْنِ صَدَقَاتَ فَقَرَاءَ لِيُ مَاكِينَ كَ الْحُ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُنَوَّدِ فَكَ فَهِ اوراس كَ عَقَلِين كَ فِي اور مُولُونَ القَوْبِ وَمُنْكُونَ بِهُمُ مَهُ لِإِ (التربة : ١٠) كَ لِيُ جِ -

مصارف زکوۃ کا ایک مصرف تالیف قلب قرار پایا تھا، رسول اللہ م لوگوں کے دلوں کواسلام کی طرف مائل کرنے کے لئے زکوۃ کی رتم ضرح کرنے سکتے۔ ابوسفیان ،عفرع بن حابس، عباس بن مرادس، مغوان بن امیتہ اور عینیذ بن حصم میں سے ہرایک کو تا لیف قلب کے لئے اُب نے سوسوا ونرط دیئے۔ صفوان نے ایک بارکہا کہ:

بجر حفزت الوبكراف كے زمانے ميں عيدنا ورعفرع دولوں زمين طلب كينے كے لئے أئے تو حفزت الوبكراف في دولوں كو زمين لكھ دى جب حفزت عرف كازمانة آيا تو آپ نے حضرت الوبكراف كى تحريد كھاڑدى - اور تاليف قلب كى مد بند كردى اور يہ كها :

اب الشرف اسلام كوعزّت و غليه عظا نسرمايا ہے - اور تم سے متنفی كرديا ہے. اب اگر تم ثابت قدم رہتے ہوتو تھيك ہے ور رد ہمارے اور تخارے درميان تلوار

ان الله اعرزّ الاسکه دواغسی یمنک ۶ نهای شب تعر علسیده واکافینندا و به پشکم السیعت کش

له احداثين، فخرالاسلام-

له احداین، فجرالالام -

ی ہے ہے " وود وسال پہلے ضرابخش لائربری بٹنہ میں اپنی ایک تقریر کے آغاز میں

ر فرما چکے ہیں کراسلام کا مطالع جس قدر الحوں نے کیا ہے روئے زمین بر

کی شخص نے ہمیں کہا ہے۔ وحید الدین خان صاحب اگر شدیات پر اپنے غلط مضابین کا سلسلہ نشروع کرتے لو صرورت نہیں تھی کہ ان کے اس دعوے

غلط مضامین کا سلسلہ نہ سروع کرتے کو طرورت ہیں سی کہ ان سے اس کو وقت کی تر دیدی جاتی رائی ہے اس کو عظم کی تر دیدی جاتی اب ان کے مبلغ علم اور معلومات کا جغرا فیر بھی واضح

كردينا فرورى بوگياہے-

مولانا فجیب النه ندوی کے رسامے الرشاديں يه بات شائع موجلی ہے کہ وہ مدے کے فارع التحصیل نہیں اور الفول نے مدرسے سے تعلیم کی تكيل نبيس كى س.سائنس اورجديد معلومات كامطالعدان كاموضوع تقاج اعتاللاى ے دائیں نےجب ان کے اس رجمان کو دیکھا تو ان کو اسی وعیت کے کام میں لكاديا-اس طرح كے موضوعات بران كى كتابيں ماركستر) اور مقيقت كى تلاش كے نام سے شائع ہومی ہیں۔ بھراکس کے بعد جب وہ مجلس تحقیقات ونشریات اسلام ندوة العلماديس رب تواسى طرح كى كتاب علم جديد كالجيلنج مكسى - بيرسفت روزه الجمعيت كے ايڈيٹر بن كرمحافق مغامين فكفتے رہے۔ آخر میں انفول نے اپناما شامرار ال مكالا اورتصنيف وتاليف مين شغول بوك موصوف بتائين كداسلام كي تفصيلي طاله كاموقع النيس كب مل كيا معاج سنة الخول في مكمّل كب برهم سن وامول تفيير اصول صديث، اصول فقر، اسماء الرجال كى كتابون كوير صفى كا الخيس كب موقع ملا ہے۔ حسب ضرورت ڈکشنری کی طرح کسی کتاب کو الثنا پلٹنا اور اپنے مطلب

ہے۔ اسس طرح کے فیصلے سے اسلام کی دعوتی تصویر بائکل بگڑ کررہ جاتی ہے۔ اور اگر دعوتی تصویر کے بگڑ جانے کا اندلیشہ ہوتوعرّت و غلبہ کو بالکل قسر بان کر دبینا جاہئے۔ عزّت وغلبہ کا مجروح ہونا اننا اہم نہیں بننا کہ دعوتی مصلحت کا مجروح ہوناہے ۔)

وجیدالدین خال صاحب کے اس طرح کے فکری الخرافات مسلمانؤں کے لئے کھی قابلِ قبول نہیں ہوسکتے ہیں۔ اگر کوئی طاقتور اسلامی حکومت موجود ہوتی توان خیالات کی اشاعت کی اجازت مذریتی جو اسلام سے متصادم ہیں۔ — اور اگر حفرت عرض زندہ ہوتے تو \_\_\_\_\_ ممکن ہے کہ ان کے تازیانے کی معروفیت بڑھ جکی ہوتی۔

# اسلام كے تفصیلی مطالعه كی حقیقت

وجیدالدین خال صاحب نے شائم درسول اورسلمان دشدی کے بادے میں جو موقف اختیار کیا۔ اس میں وہ اسلام کی پوری تاریخ میں خود ہیں انھیں خود بھی اسس کا اصاس شدّت کے سا کھ رہا ہوگا۔ اور یہ اندلیشہ بھی ہوگا کہ ان کے دسالہ کے صاحب علم قارئین ان کے نظریے کو ددکر دیں گے۔ اس کے ان کو اس بات کی ضرورت پیش آگئ کہ اپنی قابلیت وصلاحیت کاسکہ ڈمہنول پر بھائیں جنا پڑسلمان دشدی کے سلسط میں لیتے مفون میں برزماتے ہیں۔ بھائیں جنا پڑسلمان دشدی کے سلسط میں لیتے مفون میں برزماتے ہیں۔ مشائی جدیدعوم کو اس کے مختلف بہلوؤں کے اعتبارے سمجعے کی کوشش جدیدعوم کو اس کے مختلف بہلوؤں کے اعتبارے سمجعے کی کوشش

كى چيز دكالنا الگ بات ہے دىكن كيا امام ابن تيمية سے ريشاه ولى الله وتك مشہور عداردين كى كتابين بالاستيعاب الفول فيرفض بين؟

### شذوذكي اجازت نهبي

اجاع است سيخروج اورشدوذ كارويه نهايت خطرناك بات باكر يه دروازه كھول ديا جائے تو ہيئ فتنے سرا كھاتے رہيں گے۔ اور برانسان مف اپنى سجد اوراين مطاله كومياري قرار ديتاري كا-

امام شافق في اجاع كى تحت يراس أيت ساكستدلال كياب-

وَمَنْ يُسْاقِقِ الدَّسْوُلُ مِنْ بَعْدِ اورجوكوني بعداس كراه بدايتان برکھل میکی رسول کی نخالفت کرے گااور ومنین كَاتْبَيْنَ لَدُالْكُ لَاكُ وَيَشْغُ غَلْيَا کے راستہ کے علا وہ رکسی کے راستہ کی بیروی سبين المترمينين كوتيه ما تولى وَنَصَلِ هِجَهَنَّمْ وَسَأَوْتُ

باور مرجم الع مبنم من جونكين كاوروه 当中山田門

المول فقر كى مشهوركتاب مسلم الشبوت ميسب.

اجماع جمت تطعى سے اور تام اہل قبلہ الإجباع حجة تقطعاً وتعنيدا لعلم ك نزديك اس سيقين علم حاصل بوتا ہے۔ الجازم عندالجبيع ساحل القبلةك

> ك سورة نشار أيت ١١٥-ك سلمالبوت ورود مع ١١٧٠

مَمِنْدُراهِ ا

اتفق المسلمون على ال الاجماع حبة شرعيه يجب العمل به عمل واحب ہے۔ ما ماسمل له

الشرتعاني فرماتاب\_ وَأَغْتُهِمُ وَابِحْبُلِ اللَّهِ جَدِيكًا

سب مل كرالله كى رتتى كوهنوطى كرما كة يكرط واورا فتراق كاشكار مذبنو وْكَانْغُنْرُفُوا-ئە

درج ذیل احادمیث بر مجی غور کرنا چاہئے۔

مرى امّت كا غلعلى يراجاع بنين بوسكتا لا تجمع اصتى على الخط میری امّت گراہی پر جمع بنیں ہوسکتی۔ لاتبيع امتى على المستلالية

سالت الله تعالى الالايعيع امتى

على الفتسلالية فلعطانيها-

یں نے الشرے وعا مانکی کہ میری امت کورای برجع مذکرے لوم ی بدیا قبول کی گئی۔

جوشخص جماعت سے الگ ہوگیا اور من فارق الجماعة وَمات مركياتو وه جاملي مرتار نمينته الجاهلية

بس جيز كوتام مسلمان الجماسمجين تووه مالاه المسلمون حسنافه

عندالله حسن - التركزديك بحي الجهام-

الترتقالي دائم السطوري ابنے داستے بین اس حقیرسعی کو الشرف قبوليت سے نوازے اور اجماع امّت كے خلاف سائم رمول ا کی حابیت کرنے والوں کو اپنے باطل نظریات سے رجع کرنے اور لوب كرنے كى توفيق عطا فسريائے۔

الاحكام للآمدى عد أل عمران أيت ١٠٠٠-

سشرعی ہے اور ہرمسلان پراس کے مطابق

ملانون كااس مرانفاق ب كراجلع جت

# فهرسن

| 105  |                               |                                 |             |
|------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
|      | المريكاتر حبنول دعوة اكية يمى | واكثر محسوا حرغازي              | افتتاحيه:   |
| ٥    | بدوی                          | و اكر مولانا متيد عبد الشرعباس: | يش نفظ ؛    |
| 4    | C. C.                         | واكرط مولانا كستيد اجتبا وندوى  | نقدم :      |
| 11   |                               | : ڈاکر مولانا فحسن عثمانی ندوی  | ومن موالف:  |
| 10   | District Land Co.             |                                 | فيتت رسول   |
| 19   |                               | كاعشق                           | اصحاب رسول  |
| . 11 |                               | مسزلئ قتل سے انكار كافت         | شاتم رسول ك |
| YA   | Smill unggebje                | رعيسائيت مين ارتداد كى منرا     | يهودبيت او  |
| 44   |                               | ىتىدلال                         | قرآن سے ا   |
| ۳.   |                               | ه اشدلال                        | احادیثے     |
| 24   |                               | نارونظائرے استدلال              | صحابة کے آ  |
| 19   | - 1                           | سے استدلال                      | اجماع أمت   |
| 44   |                               |                                 | عقلی دلیل   |
| 49   |                               | ت کے خلاف احتجاج                | شيطاني آيار |
| ۵۱   |                               |                                 | غلط استدلاأ |
| 24   |                               | ا غبات                          | انبانیت کی  |
| 24   |                               | :4                              | علطی کہاں۔  |
| 4 -  |                               | عيلى مطالعه كى حفيقت            | اسلام كي تغ |
| 44   | . J                           | جازت نبيب                       | شذوذ کی ا   |
|      | 00704                         |                                 |             |

